

المانيات عبادات اخلاق معايلات مماشرت ومتفرقات

مؤلف: مُولانا عَنْياتِ الصَّلَامِيَّ الرَّيِّ سدرسفاديت السال الذيا اباني وقرك منسر وعولب فاونديش الذيا



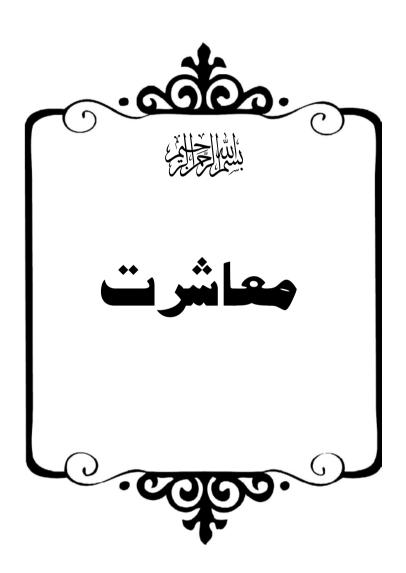

#### روح قرآن کی معاشرت معاشر اااا قشم اور كفارهُ قشم احكام نكاح 1141 مهر کی حقیقت ۱۱۱۹ اعتدال 1149 ۱۱۲۳ گفتگو کے اصول رضاعت كي حقيقت 1141 ۱۱۲۷ مسجداوراحکام مسجد طلاق 1121 عدت کے احکام ۱۱۳۰۰ سفرکے احکام 1141 ظہار، تہمت زنا، لعان، متعه، ایل محرمات ۱۱۳۴ کھانے اور بینے کے اصول واحکام ۱۸۱۱ مباشرت، پیغام نکاح جمل اور حامله، مبننے اور رونے کی حقیقت ΙΙΛΔ ۱۱۳۸ سرگوشی حيض اور جا يُضه IIAY ۱۱۴۰ نسیان بھول 1111 الهماا صحبت بيوه عورت كاحق $II\Lambda\Lambda$ مرد کی حیثیت اور مقام ۱۱۴۲ عجلت 1119 عورت کی حیثیت اور مقام IIMY یرده کی حقیقت 1100 لواطت کی مذمت **☆☆☆☆** 1100 زنا كى حقيقت 1104 چوري اور ڏکيتي 114+ شراب كى حقيقت 1141 جوا کھیلنے کی ممانعت 1141

# - 🚓 💸 رورِ قر آن 💸 🔐 💸 ااا

#### احكام نكاح

(١) وَلاَ تَنكِحُواُ الْمُشُرِكَاتِ حَتَّى يُؤُمِنَّ وَلَاَمَةٌ مُّؤُمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشُرِكَةٍ وَلَوُ أَعُجَبَتُكُمُ وَلاَ تُنكِحُواُ الْـمُشِرِكِيْنَ حَتَّى يُؤُمِنُواُ وَلَعَبُدٌ مُّؤُمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعُجَبَكُمُ أُولَئِكِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يَدُعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمُ يَتَذَكَّرُونَ (٢٢١. بقره)

اور نکاح مت کرو کافر عورتوں کے ساتھ جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہوجادیں اور مسلمان عورت (حیا ہے) لونڈی (کیوں نہ ہو وہ ہزار درجہ) بہتر ہے کافر عورت سے گو وہ تم کو اچھی ہی معلوم ہواور عورتوں کو کافر مردوں کے نکاح میں مت دو جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہوجاویں اور مسلمان مرد غلام بہتر ہے کافر مرد سے گو وہ تم کو اچھا ہی معلوم ہو (کیونکہ) بیلوگ دوزخ (میں جانے) کی تحریک دیتے ہیں اور اللہ تعالی اس واسط) آدمیوں کو اور اللہ تعالی اس واسط) آدمیوں کو این احکام بتلا دیتے ہیں تا کہ وہ لوگ نصیحت پڑمل کریں۔

(٢) ۚ فَإِن طَلَقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوُجاً غَيْرُهُ فَإِنُ طَلَقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيُهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَن يُقِيِّمَا حُدُو دَ اللّهِ وَتِلُكَ حُدُو دُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٢٣٠ . بقره )

پھراگر کوئی (تیسری) طلاق دیدے عورت کوتو پھروہ اس کیلئے طلال نہ رہے گی اسکے بعد یہاں تک کہ وہ اسکے سوا ایک اور خاوند کے ساتھ (عورت کے بعد) نکاح کرے پھراگریہ اس کو طلاق دیدے تو ان دونوں پر سمیں کچھ گناہ نہیں کہ بدستور پھر ملجاویں بشرطیکہ دونوں غالب کمان رکھے ہوں کہ (آئندہ) خداوندی ضابطوں کو قائم رکھیں اور یہ خداوندی ضابطے ہیں (حق تعالی) ان کو بیان فرماتے ہیں ایسے لوگوں کیلئے جو دانشمند ہیں۔

(٣) وَإِذَا طَـلَّـقُتُـمُ النِّسَـاءَ فَبَـلَـغُنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحُنَ أَزُوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوُا بَيُـنَهُـم بِـالْمَعُرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُّ بِهِ مَنُ كَانَ مِنكُمْ يُؤُمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمُ أَزْكَى لَكُمُ وَأَطْهَرُ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمُ لاَ تَعْلَمُونَ. (٢٣١.بقره)

اور جبتم (میں ایسے لوگ پائے جاویں) کہ وہ اپنی بیویوں کوطلاق دے دیں پھر وہ عورتیں اپنی میعاد (عدت) بھی پوری کرچکیں تو تم ان کواس امر سے مت روکو کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کرلیں جبکہ باہم سب رضامند ہوجاویں قاعدہ کے موافق اس (مضمون) سے نصیحت کی جاتی ہے اس شخص کو جو کہتم میں سے اللہ پر اور روز قیامت پریقین رکھتا ہوید (یعنی اس نصیحت کو قبول کرنا) تمہارے

کئے زیادہ صفائی اور زیادہ یا کی کی بات ہے اور اللہ تعالی جانتے ہیں اورتم نہیں جانتے۔

(٣) وَلاَ جُنَاحَ عَلَيُكُمُ فِيُمَا عَرَّضُتُم بِهِ مِنُ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوُ أَكُننتُمُ فِي أَنفُسِكُمُ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمُ سَتَ ذُكُرُونَهُ وَلَكَ تُعَزِّمُوا عُقُرةً النَّسَاءِ أَوُ الْأَعُورُوفا وَلاَ تَعْزِمُوا عُقُدَةَ اللَّهَ عَلَمُ سَتَ ذُكُرُونَهُ وَلَكِمَ لَا تُعَزِّمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمُ فَاحُذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمُ فَاحُذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمُ فَاحُذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيْمٌ (٢٣٥. بقره)

اورتم پرکوئی گناہ نہیں ہوگا جو (ان مذکورہ) عورتوں کو پیغام ( نکاح) دینے کے بارے میں کوئی بات اشارۃ کہہ دے یا اپنے دل میں (ارادہ نکاح کو) پوشیدہ رکھواللہ تعالیٰ کو بیہ بات معلوم ہے کہ تم ان عورتوں کا (ضرور) ذکر مذکور کرو گے لیکن ان سے نکاح کا وعدہ (اور گفتگو) مت کرومگر بیہ کہ کوئی بات قاعدے کے موافق کہوا ورتم تعلق نکاح کا (فی الحال) ارادہ بھی مت کرویہاں تک کہ عدت مقررہ اپنی انتہا کو (نہ) پہنچ جاوے اور یقین رکھواسکا کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ کو سب معلوم ہے تو اس سے ڈرتے رہا کرواور یقین رکھوکہ اللہ تعالیٰ معاف بھی کرنے والے بیں حکیم ہیں۔

(۵) وَإِنُ خِفْتُمُ أَلَّا تُقُسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَتَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمُ . (٣. نساء)

اورا گرتم کواس بات کا حمّال ہو کہ تم یتیم لڑکیوں میںانصاف نہ کرسکو گے تو میں رعورتوں میں سے جوتم کو پیند ہونکاح کرلودودو تین تین عورتوں سے اور چار چارعورتوں سے پس اگرتم کواحمّال اسکا ہو کہ عدل ندر کھو گے تو پھرا یک ہی بی بی پر بس کرویا جولونڈی تمہاری ملک میں ہووہی ہیں۔

(٢) وَإِنُ أَرَدَتُ مُ اسْتِبُدَالَ زَوُجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَ آتَيُتُ مُ إِحُدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيئًا
 أَتَأْخُذُونَهُ بُهُتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً
 (٢٠ . نساء)

اورا گرتم بجائے ایک بیوی کے دوسری بیوی کرنا چاہواورتم اس ایک کوانبار مال دے چکے تو تم اس میں سے کچھ بھی مت لوکیا تم اس کو لیتے ہو بہتان دے کراورصرت کے گناہ کے مرتکب ہوکر۔

(ك) وَلاَ تَنكِحُواُ مَا نَكَعَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلَّا مَا قَدُ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِيلاً ٢٢. نساء)

اورتم ان عورتوں سے نکاح مت کروجن سے تمہارے باپ (دادیا نانا) نے نکاح کیا ہومگر جو بات گزرگئ گزرگئ بیشک بیر (عقلاً بھی) بڑی بے حیائی اور نہایت نفرت کی بات ہے اور (شرعاً بھی) براطریقہ ہے۔

### رورِح قرآن کی اسال کی اسال معاشرت کی اسال

(٨) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ أُمَّهَاتُكُمُ وَبَنَاتُكُمُ وَأَخَوَاتُكُمُ وَعَمَّاتُكُمُ وَخَالاَتُكُمُ وَبَنَاتُ الَّاحِ وَبَنَاتُ اللَّاحِ وَبَنَاتُ الْأَخْوِ النَّكُمُ وَأَخُواتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمُ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فَغَنكُمُ وَأَخُواتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمُ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي وَخَلتُم بِهِنَّ فَإِن لَمْ تَكُونُوا وَخَلتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نُسَآئِكُمُ اللَّاتِي وَخَلتُم بِهِنَّ فَإِن لَمْ تَكُونُوا وَخَلتُم بِهِنَّ فَلاَ جُناحَ عَلَيْكُمُ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنُ أَصُلاَبِكُمُ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ اللَّهُ خَتَيْنِ إَلَا مَا قَدُ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً (٣٣.نساء)

تم پرحرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری کھوپھیاں اور تمہاری فائیں جاور تمہاری خالائیں اور جھنچیاں اور بھانچیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے اور تمہاری وہ بہنیں جو دودھ پینے کی وجہ سے ہیں اور تمہاری بی بیوں کی مائیں اور تمہاری بیوں کی بیاں جو کہ تمہاری بیٹیاں جو کہ تمہاری بیوں سے صحبت نہ کی ہوتو تم کو کوئی گناہ نہیں اور تمہارے ان بیٹوں کی بیاں جو کہ تمہاری نسل سے ہو اور یہ کم تم دو بہنوں کو ایک ساتھ رکھولیکن جو پہلے ہو چکا بے شک اللہ تعالیٰ بڑے بخشے والے بیں۔

(٩) وَالْـمُ حُصَـنَاتُ مِنَ النَّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتُ أَيُمَانُكُمُ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيُكُمُ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمُ أَن تَبَتَغُوا بِأَمُوَ الِكُم مُّحُصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعُتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيْضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيْمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيْماً حَكِيْماً (٢٣٠ . نساء )

ولا جناح عليكم فِيما تواصيتم بِهِ مِن بعدِ الفريضة إِن الله كان عليما حجيما (١٣٠ نساء)
اوروه عورتيس جَوكي شِوبرواليال بِي مَرجوكة بهارى مملوك بهوجاوي الله تعالى نے ان احكام كوتم پر فرص كرديا ہے اوران عورتول كے سوااور عورتيں ته بهارے لئے حلال كى گئى بيں ليخى بيكتم ان كواپ مالول ك ذريعہ سے چا بهواسى طرح سے كمتم بيوى بتا وَصرف متى تكالنا نه بهو پھر جس طريق سے تم ان عورتول سے منتقع بهوئ بهو سوان كوان كے مهر دوجو پهم مقرر بهو چكے بيں اور مقرر بهوئ بعد بھى جس پرتم با بم رضامند بهوجاواس مين تم پركوئى گناه نهيں بلاشبه الله تعالى بڑے جانے والے بڑے حكمت والے بيں۔ (١٠) وَمَن لَهُ يَستَظِعُ مِنكُمُ طَوُلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤُمِناتِ فَمِن مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُم مِن فَعَن بَعْض فَانكِحُوهُنَّ بِإِذُن أَهُلِهِنَّ مَن فَتَياتِ كُمُ اللهُ عُروف مُحْصَناتِ عَيْر مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّ جَدَاتِ أَحُدانِ فَإِذَن أَمُونَ فَانَ مُحْصَنَاتِ مِن الْعَذَاتِ مَن الْعَذَاتِ أَحُدانِ فَإِذَن أَمُونَى الْعَنَى بِعَمْ وَاللهُ عَلُورٌ رَّحِيْمٌ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّ جَدَاتِ أَحُدانِ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنُ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ بِصَعْ مَا عَلَى الْمُحْصَناتِ مِن الْعَذَاتِ وَلاَ مُتَحَدُون لِكَ لِمَن مُعَافِي الْعَذَاتِ مَن الْعَدَاتِ وَلاَ مُتَعْ جَدَاتِ أَحُدانٍ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنْ الْعَدَاتِ وَلاَ مُتَعْ بَالْمَعُرُوفِ مُحْصَناتٍ عَيْر مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَعْ جَدَاتِ أَحُدانِ فَإِذَا أُحْصِنَ فَانِي مِن الْعَذَاتِ وَلاَ مُتَعْرَد اللهُ عَدُورٌ رَّحِيْمٌ اللهُ عَلُورٌ رَّحِيْمٌ اللهُ عَفُورٌ رَّحِيْمٌ . (٢٥ . نساء)

اور جو شخص تم میں پوری مقدرت اور گنجائش ندر کھتا ہوآ زاد مسلمان عورتوں سے زکاح کرنے کی تو وہ اپنے آپس کی مسلمان لونڈ یول سے جو کہ تم لوگوں کی مملوکہ ہیں نکاح کرلے اور تمہارے ایمان کی پوری حالت اللہ ہی کو معلوم ہے تم سب آپس میں ایک دوسرے کے برابر ہوسوان سے نکاح کرلیا کرو ان کے مالکوں کی اجازت سے اور ان کو ان کے مہر قاعدے کے موافق دے دیا کروہ اس طور پر کہ وہ منکوحہ بنائی جائیں نہ تو علانیہ بدکاری کرنے والی ہوں اور نہ خفیہ آشنائی کرنے والی ہوں پھر جب وہ لونڈیاں منکوحہ بنائی جاویں پھر آگروہ بڑی برائی کا کام (زنا) کریں تو ان پراس کی سزا نے نصف سزا ہوگی جو کہ آزاد عورتوں پر ہوتی ہے بیاس شخص کیلئے ہے جو تم میں زنا کا اندیشہ رکھتا ہواور تمہارا ضبط کرنا زیادہ بہتر ہے اور اللہ تعالی بڑے بخشنے والے بڑے رحمت والے ہیں۔

(١١) هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفُسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوُجَهَا لِيَسُكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَاتُ خَلِيهُا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلاً خَفِيْهَا فَمَرَّتُ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَت دَّعَوَا اللّهَ رَبَّهُمَا لَئِنُ آتَيْتَنَا صَالِحاً لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (١٨٩). اعراف)

وہ (اللہ تعالیٰ) ایبا (قادر ومنعم) ہے جس نے تم کوتن واحد (آدم) سے پیدا کیا اور اس سے اسکا جوڑا (حوا) بنایا تاکہ وہ اس (اپنے جوڑے) سے انس حاصل کرے پھر جب میاں نے بیوی سے قربت کی تو اس کو حمل رہ گیا ہلکا ساسو وہ اسکو لئے ہوئے چلتی پھرتی رہی پھر جب وہ بوجھل ہوگئ تو دونوں (میاں بیوی) اللہ سے جو کہ انکا مالک ہے دعا کرنے لگے کہ اگر آپ نے ہم کوچھے (سالم اولاد) دیدی تو ہم خوب شکر گزاری کریں گے۔

(٢ ) وَجَاءَ هُ قَوْمُهُ يُهُرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبُلُ كَانُوا يَعُمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمٍ هَـوُلاء بَنَاتِيُ هُنَّ أَطُهَرُ لَكُمُ فَاتَّقُواُ اللّهَ وَلاَ تُخُزُون فِي ضَيْفِي ٱلْيُسَ مِنكُمُ رَجُلٌ رَّشِيلٌا (٨٥ . هود)

اوران کی قوم ان کے پاس دوڑی ہوئی آئی اوروہ پہلے سے نامعقول حرکتیں کیا ہی کرتے تھے وہ فرمانے گئے کہ اے میری قوم یہ میری (بہو) بیٹیاں (جوتمہارے گھروں میں موجود) ہیں وہ تمہارے لئے (اچھی) خاصی ہیں سواللہ سے ڈرواور میرے مہمانوں میں مجھ کوفضیحت مت کروکیا تم میں کوئی بھی (معقول آدی اور) جھلامانس نہیں۔

(١٣) وَاللَّـهُ جَعَلَ لَكُم مِّنُ أَنفُسِكُمُ أَزُوَاجاً وَجَعَلَ لَكُم مِّنُ أَزْوَاجِكُم بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعُمَتِ اللّهِ هُمُ يَكُفُرُونَ (٢٢. النحل) اور الله تعالیٰ نے تم ہی میں سے تمہارے لئے بیویاں بنائیں اور تمہاری بیویوں سے تمہارے بیٹے اور پوتے پیدا کئے اور تم کواچھی اچھی چیزیں کھانے (پینے) کو دیں کیا پھر بھی بے بنیاد چیز پر ایمان رکھیں گے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کرتے رہیں گے۔

(١٣) وَأَنكِحُوا الْآيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغَنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضُلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ (٣٢ . نور)

اورتم میں (یعنی احرار میں) جو بے نکاح ہوں تم ان کا نکاح کردیا کرواور (اس طرح) تمہارے غلاموں اور لونڈیوں میں سے جواس ( نکاح کے ) لائق ہواس کا بھی اگر وہ لوگ مفلس ہوں گے تو خدا تعالیٰ (اگر چاہے گا) ان کواپنے فضل سے غنی کردے گا اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے خوب جانے والا ہے۔ (۵ ا) الْحَبِينَ اللہ لَا طَيِّبُونَ لِلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبُونَ لَلْمُعَلِّبُونَ لَلْمُ مَعُفُورَةٌ وَرِزُقٌ كُويُمٌ (۲۱ نور)

گندی عورتیں (ہمیشہ) گندے مردول کے لائق ہوتی ہیں اور گند مرد گندی عورتوں کے لائق ہوتے ہیں اور سھری عورتوں کے لائق ہوتے ہیں اور سھری عورتیں سھرے مردول کے لائق ہوتی ہیں اور سھرے مردسھری عورتوں کے لائق ہوتے ہیں۔ ان (حضرات) کیلئے ہوتے ہیں۔ ان (حضرات) کیلئے (آخرت میں) مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔

(١٦) اَلزَّانِيُ لَا يَسٰكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشُرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشُرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيُنَ (٣. نور)

زانی فکاح بھی کسی کے ساتھ نہیں کرنا بجز زانیہ یا مشرک کے اور (اسی طرح) زانیہ کے ساتھ بھی اور کوئی فکاح نہیں کرنا بجز زانی یا مشرک کے اور یہ (یعنی ایسا فکاح) مسلمانوں پرحرام (اور موجب گناہ) کیا گیاہے۔

(٧١) وَلُيَسْتَغَفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغُنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضُلِهِ وَالَّذِيْنَ يَبُتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتُ أَيُمَانُكُمُ فَكَاتِبُوهُمُ إِنْ عَلِمْتُمُ فِيُهِمْ خَيْراً وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمُ وَلَا مَلَكَتُ أَيُمَانُكُمُ فَكَاتِبُوهُمُ إِنْ عَلِمْتُمُ فِيُهِمْ خَيْراً وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمُ وَلَا تُكرِهُوا فَتَيَاتِكُمُ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدُنَ تَحَصُّناً لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكُرِههُنَّ فَإِنَّ لَكُرهُونَ تَحَصُّناً لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكُرِههُنَّ فَإِنَّ اللَّهُ مِن بَعُدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (٣٣. نور)

اورایسے لوگوں کوجن کو نکاح کا مقدور نہیں ان کو چاہئے کہ (اپنے نفس کو) ضبط کریں یہاں تک کہ اللہ تعالی (اگر چاہے) ان کواپنے فصل سے غنی کردے (پھر نکاح کرلیں) اور تبہارے مملوکوں میں سے جو

مکاتب ہونے کے خواہاں ہوں تو (بہتر ہے کہ) ان کو مکاتب بنادیا کرواگر ان میں بہتری (کے آثار) پاؤ اور اللہ کے (دیے ہوئے) اس مال میں سے ان کو بھی دو جو اللہ نے تم کو دے رکھا ہے (تا کہ جلدی آزاد ہوسکیس) اور اپنی (مملوکہ) لونڈیوں کو زنا کرانے پر مجبور مت کرو۔ (اور بالخصوص) جب وہ پاک دامن رہنا چاہیں محض اس لئے کہ دنیوی زندگی کا کچھ فائدہ (لیعنی مال) تم کو حاصل ہوجائے اور جو شخص ان کو مجبور کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان کے مجبور کئے جانے کے بعد (ان کے لئے) بخشے والا مہر بان ہے۔

(١٨) وَمِنُ آيَاتِهِ أَنُ خَلَقَ لَكُم مِّنُ أَنْفُسِكُمُ أَزْوَاجاً لِّتَسُكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيُنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحُمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْم يَتَفَكَّرُونَ (٢١ . روم)

اوراس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہاس نے تمہارے واسطے تمہاری جنس کی بیبیاں بنائیں تا کہ تم کوان کے پاس آ رام ملے اور تم میاں بیوی میں محبت اور ہمدردی پیدا کی اس میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جوفکر سے کام لیتے ہیں۔

(٩ ١) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحُتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبُلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمُ عَلَيْهِنَّ مِنُ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيْلاً (٣٩). احزاب)

اے ایمان والوتم جب مسلمان عورتوں سے زکاح کرو (اور) پھرتم ان کوقبل ہاتھ لگانے کے (کسی اتفاق سے) طلاق دے دوتمہاری ان پرکوئی عدت (واجب) جسکوکرنے لگو تو ان کو کچھ (مال ومتاع دے دو) اور خونی کے ساتھ ان کورخصت کردو۔

(٢٠) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحُلَلْنَا لَکَ أَزُوَاجَکَ اللَّاتِيُ آتَیُتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَکَتُ یَمِینُکَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهِ عَلَیْکَ وَبَنَاتِ عَمِّکَ وَبَنَاتِ عَمَّتِکَ وَبَنَاتِ خَالِکَ وَبَنَاتِ خَالَاتِی اللَّاتِی اَفَاءَ اللَّهِ عَلَیْکَ وَبَنَاتِ عَمِّکَ وَبَنَاتِ عَمَّتِکَ اللَّاتِی اَفَاتَ اللَّهِ عَلَیْکَ وَامُرَأَدَّ مُّوْمِنَةً إِن وَهَبَتُ نَفُسَهَا لِلنَّبِیِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِیُّ أَن یَسُتَنکِحَهَا خَالِصَةً لَکَ اِللَّهِ مُ فِی أَزُوا جِهِمُ وَمَا مَلَکَتُ أَیْمَانُهُمُ لِکَیْلا لَکَ مِن دُونِ الْمُؤمِنِیْنَ قَدْ عَلِمُنَا مَا فَرَضُنَا عَلَیْهِمُ فِی أَزُوا جِهِمُ وَمَا مَلَکَتُ أَیْمَانُهُمُ لِکَیْلا یَکُونَ عَلَیْکَ حَرَجٌ وَکَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِیُماً (٥٠) احزاب)

اے نبی ہم نے آپ کے لئے آپ کی بید بیمیاں جن کو آپ ان کے مہر دے چکے ہیں حلال کی ہیں اور وہ عور تیں بھی جو تہہاری مملو کہ ہیں جواللہ تعالی نے غنیمت میں آپ کو دلوادی ہیں اور آپ کے پچپا کی بیٹیاں اور آپ کی خلاوں کی بیٹیاں اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں کی بیٹیاں اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں کھی جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہو اور اس مسلمان عورت کو بھی جو بلاعوض اپنے بیغیمر تو دیدے بشرطیکہ پغیمر اس کو زکاح میں لانا جا ہیں بیسب آپ کیلئے مخصوص کئے گئے ہیں نہ اور مونین کیلئے دیدے بشرطیکہ پنیمر اس کو زکاح میں لانا جا ہیں بیسب آپ کیلئے خصوص کئے گئے ہیں نہ اور مونین کیلئے

ہم کووہ احکام معلوم ہیں جوہم نے ان پران کی بیبیوں اورلونڈیوں کے بارے میںمقرر کئے ہیں تا کہ آپ کوئٹ فتم کی تنگی (واقع) نہ ہواوراللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔

اور جب آپ اس شخص سے فرمار ہے تھے جس پراللہ نے بھی انعام کیا اور آپ نے بھی انعام کیا اور آپ نے بھی انعام کیا کہ اپنی بی بی (نینب کو) اپنی زوجیت میں رہنے دے اور خدا سے ڈراور آپ اپنے دل میں وہ (بات بھی) چھپائے ہوئے تھے جس کو اللہ تعالی (آخر میں) ظاہر کرنے والا تھا۔ اور آپ لوگوں (کے طعن) سے اندیشہ کرتے تھے اور ڈرنا تو آپ کو خدا ہی سے زیادہ سزاوار ہے پھر جب زیدگا اس سے جی بھر گیا ہم نے آپ سے اسکا نکاح کردیا تا کہ سلمانوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیبیوں کے (نکاح کے) بارے میں پچھٹی نہ رہے جب وہ (منہ بولے بیٹے) ان بیٹوں کی جم تو ہونے والا ہی تھا۔

(٢٢) لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعُدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنُ أَزُوَاجٍ وَلَوُ أَعْجَبَكَ حُسُنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتُ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيء ٍ رَّقِيبًا ( ٥٢ . احزاب)

ان کے علاوہ اور عورتیں آپ کے لئے حلال نہیں ہیں اور نہ بید درست ہے کہ آپ ان (موجودہ) بیبیوں کی جگہ دوسری بیبیاں کریں اگر چہ آپ کو ان (دوسر یوں) کا حسن اچھا معلوم ہو مگر جو آپ کی مملو کہ ہواور اللہ تعالی ہر چیز (کی حقیقت اور آثار ومصالح) کا لیورا نگر ان ہے۔

(٢٣) يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لَا تَدُخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤُذَنَ لَكُمُ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِيْنَ إِنَاهُ وَلَكِنُ إِذَا دُعِيْتُمُ فَادُخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمُ فَانتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِيْنَ لِحَدِيْثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤُذِى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِيُ مِن اللَّهُ لَا يَسْتَحْيِيُ مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِيُ مِنكُمُ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِيُ مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِبَابٍ ذَلِكُمُ أَطُهُرُ لِقُلُوبِكُمُ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمُ أَن تُؤذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزُواجَهُ مِن بَعُدِهِ أَبُداً إِنَّ ذَلِكُمُ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا (٥٣٠ . احزاب)

اے ایمان والو! نبی کے گھروں میں (بے بلائے) مت جایا کرومگر جس وقت تم کو کھانے کے لئے اجازت دی جاوے ایسے طور پر کہاس کی تیاری کے منتظر نہ رہو ۔ لیکن جب تم کو بلایا جاوے ( کہ

کھانا تیار ہے) تب جایا کرو پھر جب کھانا کھا چکو اٹھ کر چلے جایا کرواور باتوں میں جی لگا کرمت بیٹے رہا کرواس بات سے نبی کو نا گواری ہوتی ہے سووہ تمہارا لحاظ کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالی صاف صاف بات کہنے سے (کسی کا) لحاظ نہیں کرتا اور جب تم ان سے کوئی چیز مانگوتو پردے کے باہر سے مانگا کرویہ بات (ہمیشہ کیلئے) تمہارے دلول اور ان کے دلول کے پاک رہنے کا عمدہ ذریعہ ہے اور تم کو جائز نہیں کہ رسول اللہ کو کلفت پہنچاؤ اور نہ بیرجائز ہے کہ تم آپ کے بعد آپ کی بیبیوں سے بھی بھی فاح کرویہ خدا کے بزد کی بیبیوں سے بھی بھی فاح کرویہ خدا کے بزدی بھاری (معصیت کی) بات ہے۔

(٢٣) يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا إِذَا جَاءَ كُمُ الْمُؤُمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامُتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعُلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمُتُ مُوهُنَّ مُؤَمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمُ وَلَا هُمُ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمُسِكُوا وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا وَلا جُناحَ عَلَيْكُمُ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمُسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقُتُمُ وَلَيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ذَلِكُمُ حُكُمُ اللَّهِ يَحُكُمُ بَيْنَكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْمٌ حَكِيْمٌ . (١٠) معتحينه)

اے ایمان والو! جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں (دارالعرب سے) جمرت کر کے آئیں تو تم ان کا امتحان کرلیا کروان کے ایمان کو اللہ ہی خوب جانتا ہے پس اگران کو (اس امتحان کی روسے) مسلمان سمجھوتو ان کو کفار کی طرف واپس مت کرو (کیونکہ) نہ تو وہ عورتیں ان کا فروں کیلئے حلال ہیں اور ان کا فروں نے جو پچھٹرچ کیا ہووہ ان کوادا کردوتمکوان عورتوں سے نکاح کر لینے میں پچھگناہ نہ ہوگا جبکہتم ان کے مہران کودے دواور (اے مسلمانو) تم کا فروں عورتوں کے تعلقات کو باقی مت رکھواور (اس صورت میں) جو پچھتم نے خرچ کیا ہو (ان کا فروں سے ) مانگ لواور جو پچھان کا فروں نے خرچ کیا ہووہ (تم سے ) مانگ لیس بیاللہ کا حکم ہے (اسکا اتباع کرو) وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے اور اللہ بڑاعلم والا (اور) حکمت والا ہے۔

(٢٥) وَيَسُتَفُتُونَكَ فِى النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفُتِيُكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتلَى عَلَيُكُمْ فِى الْكِتَابِ فِى يَتَامَى النِّسَاءِ الَّـلاتِـى الْكَتُونَ الْوِلْدَانِ النِّسَاءِ الَّـلاتِـى لاَ تُؤتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضَعَفِيْنَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسُطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيْماً (١٢٧ . نساء)

اورلوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں تھم دریافت کرتے ہیں آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ انکے بارے میں تھم دیتے ہیں اور وہ آیات کہ قرآن کے اندرتم کو پڑھ کرسنائی جایا کرتی ہیں جو کہ ان

### رورح قرآن کی اسلام الله کی است کی است

یتیم عورتوں کے باب میں ہیں جن کو جوان کاحق مقرر ہے نہیں دیتے ہواوران کے ساتھ نکاح کرنے سے نفرت کرتے ہواور کر وربچوں کے باب میں اوراس باب میں کہ پیتموں کی کارگز اری انصاف کے ساتھ کرواور جونیک کام کرو گے سو بلاشبہ اللہ تعالیٰ اس کوخوب جانتے ہیں۔

(٢٦) وَالْـقَـوَاعِـدُ مِـنَ النِّسَاءِ اللَّلاتِي لَا يَرُجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيُهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعُنَ ثِيَابَهُنَّ غَيُرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِيْنَةٍ وَأَن يَسْتَعُفِفُنَ خَيُرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيُمٌ (١٠. نور)

اور بڑی بوڑھی عورتیں جنگو (کسی کے) نکاح (میں آنے) کی کچھامید نہ رہی ہوان کو (البتہ) اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے (زائد) کپڑے اتار کھیں بشرطیکہ زینت (کے مواقع) کا اظہار نہ کریں اور (ہرچند) کہ بڑی بوڑھیوں کو منہ کھولنے کی اجازت ہے لیکن اگر اس سے بھی احتیاط رکھیں تو ایکے لئے اور زیادہ بہتر ہے اور اللہ تعالی (سب کچھ) سنتا ہے (سب کچھ) جانتا ہے۔

(٢٧) قَالَ إِنِّى أُرِيدُ أَنُ أُنكِحَكَ إِحُدَى ابُنتَىَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِيُ ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنُ أَتَمَمُتَ عَشُراً فَمِنُ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنُ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِيُ إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِيْنَ (٢٥. قصص)

وہ (بزرگ موسی علیہ السلام ہے) کہنے گئے کہ میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کوتمہارے ساتھ بیاہ دوں اس شرط پر کہتم آٹھ سال میری نوکری کرو پھراگرتم دس سال پورے کرو تو پہتارا وریت تو پہتارا وریت ہے۔ اور میں (اس معاملہ میں) تم پر کوئی مشقت ڈالنانہیں چاہتا (اور ) تم مجھ کوانشاء اللہ تعالیٰ خوش معاملہ یاؤگے۔

#### مهركى حقيقت

(۱) اَلطَّلاَقُ مَرَّتَان فَإِمُسَاكٌ بِمَعُرُوفٍ أَوْ تَسُرِيْحٌ بِإِحْسَانِ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمُ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيُتُمُ وَهُنَّ مَّلَا يُقِيمُا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا يُقِيمُا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيُهِمَا فِينَمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (۲۲۹ . بقره)

وہ طلاق دومرتبہ(کی) ہے پھر خواہ رکھ لینا قاعدے کی موافق خواہ چھوڑ دینا خوش عنوانی کیساتھ اور تہارے لئے یہ بات حلال نہیں کہ (چھوڑنے کے دفت) کچھ بھی لور گو) اس میں سے (سہی) جوتم نے اُن کو (مہر میں) دیا تھا مگر یہ کہ میاں بیوی دونوں کو احتمال ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ضابطوں کو قائم نہ کرسکیس گے۔ سواگر تم لوگوں کو بیاحتمال ہو کہ وہ دونوں ضوابط خداوندی کو قائم نہ کرسکیس گے تو دونوں برکوئی گناہ نہ ہوگا اس

### رورح قرآن کی ۱۱۲۰ کی از معاشرت کی ایک

(مال کے لینے دینے) میں جس کودے کرعورت اپنی جان چھڑالے بیخدائی ضابطے ہیں سوتم اُن سے باہر مت نکلنا اور چوشخص خدائی ضابطوں سے باہر نکل جاوے سوایسے ہی لوگ اپنا نقصان کرنے والے ہیں۔ (۲) لا جُناحَ عَلَیْکُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النَّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفُرِضُواْ لَهُنَّ فَرِیْضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَی الْمُوسِع قَدَرُهُ وَعَلَی الْمُقْتِرِ قَدُرُهُ مَتَاعاً بالْمَعُرُوفِ حَقًا عَلَی الْمُحْسِنِیْنَ (۲۳۱ مقرہ)

تم پر(مہرکا) کیچھ مواخذہ نہیں اگر بیویوں کوایس حالت میں طلاق دے دو کہ نہ ان کوتم نے ہاتھ لگایا ہے اور نہ اُن کیلئے کچھ مہر مقرر کیا ہے اور (صرف) اُن کوایک جوڑا دے دوصاحب وسعت کے ذمہ اسکی حیثیت کے موافق واجب ہے خوش معاملہ لوگوں پر۔

(٣) وَإِنْ طَلَّ قُتُمُوهُنَّ مِن قَبُلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدُ فَرَضُتُمُ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصُفُ مَا فَرَضُتُمُ إَلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعُفُو الَّذِي بِيَدِهِ عُقُدَةُ النَّكَاحِ وَأَن تَعْفُواُ أَقُرَبُ لِلتَّقُوَى وَلاَ تَنسَوُا الْفَضُلَ بَيُنَكُمُ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ( ٢٣٢ . بقره)

اورا گرتم ان بیویوں کوطلاق دوقبل اس کے کہان کو ہاتھ لگاؤاوران کیلئے کچھ مہر بھی مقرر کر بھکے تھے و جتنام ہرتم نے مقرر کیا ہواس کا نصف (واجب) ہے گریہ کہ عورتیں (اپنانصف) معاف کردیں یا یہ کہ وہ شخص رعایت کردے جسکے ہاتھ میں نکاح کا تعلق (رکھنا اور توڑنا) ہے تمہارا معاف کردینا (بہ نسبت وصول کرنے کے) تقوی سے زیادہ قریب ہے اور آپس میں احسان کرنے سے عفلت نہ کرو بلاشہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں کوخوب دیکھتے ہیں۔

(م) وَآتُواُ النَّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحُلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْء مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً (م. نساء) اورتم لوگ بيبيول كوائن كے مهرخوش دلى سے دے ديا كرو ہاں اگروه في بياں خوش دلى سے چھوڑ دين تم كواس مهر ميں كاكوئى جزوتوتم اس كوكھاؤ مزه دار اورخوشگوار تنجھ كر۔

(٥) والمُمُحُصِنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتُ أَيُمَانُكُمُ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمُ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمُ أَن تَبْتَغُوا بِأَمُوالِكُم مُّحُصِنِيْنَ غَيْرَ مُسَافِحِيْنَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيْضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعُدِ الْفَرِيْضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيْماً حَكِيْماً (٢٣. نساء)

اور وہ عورتیں جو کہ شوہر والیاں ہیں مگر جو کہ تمہاری مملوک ہوجاویں اللہ تعالیٰ نے ان احکام کوتم پر فرض کر دیاہ ہے اوران عورتوں کے سوااور عورتیں تمہارے لئے حلال کی گئی ہیں بیعنی یہ کہتم اُن کواپنے مالوں کے ذریعہ سے چاہواس طرح سے کہتم ہوی بناؤ صرف مستی ہی نکالنا ہو پھر جس طریق سے تم ان عورتوں سے منتفع ہوئے ہواسوان کوائن کے مہردو جو پچھ مقرر کر چکے ہیں اور مقرر ہوئے بعد بھی جس پرتم باہم رضا

رورِح قرآن کی اااا کی معاشرت کی ا

مند بوجاوًا ال مين تم پركوئى گناه نين بالشبالله تعالى برئ جان وال برئ حكمت وال بين - مكت وال بين - (٢) وَمَن لَّمُ يَسَتَطِعُ مِنكُمُ طَوُلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤُمِنَاتِ فَمِن مّا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْسُمُومِ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذُنِ أَهُلِهِنَّ مِّن فَتَيَاتِكُمُ السُمُومُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيْمَانِكُمُ بَعُضُكُم مِّن بَعُضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذُنِ أَهُلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعُرُوفِ مُحُصَنَاتٍ عَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخُدَان فَإِذَا أُحُصِنَ فَإِنْ أَتُين بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَن خَشِى الْعَنتَ مِنْ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَن خُشِى الْعَنتَ مِنْ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَن خُشِي اللّهُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ (٢٥) . نساء )

اور جو شخص تم میں پوری مقدرت اور گنجائش ندر کھتا ہوآ زاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرنے کی تو وہ اپنے آپس کی مسلمان لونڈ یوں سے جو کہ تم لوگوں کی مملوکہ ہیں نکاح کرلے اور تمہارے ایمان کی پوری حالت اللہ بی کومعلوم ہے تم سب آپس میں ایک دوسرے کے برابر ہوسواُن سے نکاح کرلیا کرو اُن کے مالکوں کی اجازت سے اور ان کو ایک مہر قاعدہ کے موافق دے دیا کرواس طور پر کہ وہ منکوحہ اُن کے مالکوں کی اجازت سے اور ان کو ایک مہر قاعدہ کے موافق دے دیا کرواس طور پر کہ وہ منکوحہ بنائی جا تیں نہ تو علانیہ بدکاری کرنے والی ہوں اور نہ خفیہ آشنائی کرنے والی ہوں پھر جب وہ لونڈیاں منکوحہ بنائی جاویں پھر آگر وہ بڑی بے حیائی کا کام (زنا) کریں تو ان پراس سزاسے نصف سز اہوگی جو کہ آزادعورتوں پر ہوتی ہے بیاس شخص کیلئے جوتم میں زنا کا اندیشہر کھتا ہواور تمہارا ضبط کرنا زیادہ بہتر کے اور اللہ تعالی بڑے بخشے والے بڑے۔

(ك) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحُلَلْنَا لَكَ أَزُوَاجَكَ اللَّاتِيُ آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتُ يَمِينُكَ مِمَّا أَقُواءَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتُ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي اللَّاتِي اللَّاتِي اللَّاتِي اللَّاتِي اللَّاتِي اللَّاتِي إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسُتَنكِحَهَا خَالِصَةً هَا جَرُنَ مَعَكَ وَامُورَأَةً مُّوْمِنَةً إِنْ وَهَبَتُ نَفُسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسُتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِن دُونِ الْمُؤُمِنِينَ قَدْ عَلِمُنَا مَا فَرَضُنَا عَلَيْهِمُ فِي أَزُواجِهِمُ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَانُهُمُ لِكَيُلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً . (٥٠ احزاب)

اے نبی ہم نے آپ کیلئے آپ کی یہ بیبیاں جن کوآپ ان کے مہر دے چکے ہیں حلال کی ہیں اور وہ عور تیں بھی جو تہاری مملوکہ ہیں جو اللہ تعالی نے غنیمت میں آپ کو دلوادی ہیں اور آپ کے پچیا کی بیٹیاں اور آپ کی چلوپھیوں کی بیٹیاں اور آپ کی ماموں کی بیٹیاں اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہواور اس مسلمان عورت کو بھی جو بلاعوض اپنے کو پیغیمر گودے دے بشرطیکہ پیغیمرا اسکو زکاح میں لانا چاہیں بیسب آپ کے لئے مخصوص کئے گئے ہیں اور مومنین کیلئے نہیں ہم کو وہ احکام معلوم ہیں جو ہم نے ان پر ان کی بیبیوں اور لونڈیوں کے بارے میں مقرر کئے ہیں تا کہ

آپ کوکسی قشم کی تنگی (واقع) نہ ہواوراللہ تعالی غفور رحیم ہے۔

(٨) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَ كُمُ الْمُؤُمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامُتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعُلَمُ بِإِيُمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمُ تَعْدُوهُنَّ اللَّهُ أَعُلَمُ بِإِيْمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمُتُمُوهُنَّ مُوهُنَّ مِخَلُونَ لَهُنَّ وَلَا هُمْ يَحِلُونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا وَلَا هُمُ يَحِلُونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا وَلَا جُناحَ عَلَيْكُم أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمُسِكُوا وَلَا جُناحَ عَلَيْكُم أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمُسِكُوا بِعِصَم النَّهُ تُحَكِّمُ اللَّهِ يَحُكُم بَيْنَكُم وَاللَّهُ عِلَيْمٌ حَكِيمٌ (١٠). محتحمه)

اے ایمان والو! جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں (دارالعرب سے) جمرت کر کے آئیں تو تم ان کا امتحان کرلیا کروان کے ایمان کو اللہ ہی خوب جانتا ہے پس اگران کو (اس امتحان کی روسے) مسلمان سمجھوتو ان کو کفار کی طرف واپس مت کرو ( کیونکہ ) نہ تو وہ عورتیں ان کا فروں کیلئے حلال ہیں اور ان کا فروں کیلئے حلال ہیں اور ان کا فروں نے جو پچھ خرچ کیا ہووہ ان کوادا کردوتمکوان عورتوں سے نکاح کر لینے میں پچھ گناہ نہ ہوگا جبکہ تم ان کے مہران کودے دواور (اے مسلمانو) تم کا فرعوں کے تعلقات کو باقی مت رکھواور (اس صورت میں) جو پچھ تم نے خرچ کیا ہو (ان کا فروں سے ) ما نگ لیں بے اللہ کا تکم ہے (اسکا انباع کرو) وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے اور اللہ بڑاعلم والا (اور) حکمت والا ہے۔

(٩) وَإِنْ فَاتَكُمُ شَيءٌ مِّنُ أَزُوَاجِكُمُ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمُ فَآتُوا الَّذِيْنَ ذَهَبَتُ أَزُوَاجُهُم مِّثُلَ
 مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤُمِنُونَ (١١) . ممتحنه )

اورا گرتمہاری بیبیوں میں سے کوئی بی بی کافروں میں رہ جانے سے (بالکل ہی) تمہارے ہاتھ خہ آئے پھر تمہاری نوبت آئے تو جن کی بیبیاں ہاتھ سے نکل گئیں جتنا (مہر) انہوں نے (ان بیبیوں پر) خرچ کیا تھا اس کے برابرتم ان کودے دواور اللہ سے کہ جس پرتم ایمان رکھتے ہوڈرتے رہو۔ (۱۰) فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهُلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَاراً قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُتُوا إِنِّى آنَسُتُ نَاراً لَعَلَّى آئِيكُم مِّنْهَا بِخَبَر أَوُ جَذُووَ مِنَ النَّار لَعَلَّكُمُ تَصُطُلُونَ (۲۹ مقصص)

غرص جب موسیٰ اس مدت کو پورا کر چکے اور (باجازت شعیب کے ) اپنی بی بی کولیکر (مصرکو یا شام کو)
روانہ ہوئے تو ان کوکوہ طور کی طرف سے ایک (روشنی بشکل) آگ دکھلائی دی انہوں نے اپنے گھر والوں سے
کہا کہتم (یہاں ہی) کھہرے رہومیں نے آگ دیکھی ہے (میں وہاں جاتا ہوں) شاید میں تہہارے پاس
وہاں سے راستہ کی کچھے خبر لاؤں یا کوئی آگ کا د کہتا ہوا نگارہ لے آؤں تا کہتم سب کوتاب سکو۔

(١١) اَلْيَوْمَ أَحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلُّ لَّكُمُ وَطَعَامُكُمُ حِلُّ لَّهُمُ وَالْمَحُصَنَاتُ مِنَ اللَّهُوَ الْكِتَابَ مِن قَبُلِكُمُ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ وَالْمُحُصَنَاتُ مِنَ الَّذِيْنَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبُلِكُمُ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مِنَ الْمُؤُمِنَاتِ مِن قَبُلِكُمُ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحُصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخُدَانٍ وَمَن يَكُفُورُ بِالإِيمَانِ فَقَدُ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُو فِي الآخِرَةِ مِنَ النَّحَاسِرِينَ (٥. مائده)

آج تمہارے لئے پاکیزہ چیزیں حلال رکھی گئیں اور جولوگ کتاب دے گئے ہیں ان کا کھانا (یعنی ذبیحہ) تم کوحلال ہے اور تمہارا کھانا ان کوحلال ہے اور پارساعور تیں بھی جومسلمان ہوں اور پارساعور تیں ان کوانکا معاوضہ دیدو پارساعور تیں ان لوگوں میں سے بھی جوتم سے پہلے کتاب دئے گئے ہیں جبکہ تم ان کوانکا معاوضہ دیدو اس طرح سے کہتم بیوی بتاؤنہ تو علانیہ بدکاری کرواور نہ خفیہ آشنائی کرواور جو شخص ایمان کے ساتھ کفر کرے گا تو اس شخص کا عمل غارت ہوجاوے گا اور وہ آخرت میں بالکل زیان کار ہوگا۔

(٢ ) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحُتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقُتُمُوهُنَّ مِن قَبُلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمُ عَلَيْهِنَّ مِنُ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيْلاً (٣٩). احزاب)

اے ایمان والو! تم جب مسلمان عورتوں سے نکاح کرو (اور) پھرتم ان کوقبل ہاتھ لگانے کے (کسی اتفاق سے) طلاق دے دوتو تمہاری ان پر کوئی عدت (واجب) نہیں جس کوتم شار کرنے لگو تو ان کو کچھ (مال) متاع دے دواورخونی کے ساتھ ان کو کچھ (مال) متاع دے دواورخونی کے ساتھ ان کو کچھ (مال) متاع دے دواورخونی کے ساتھ ان کو کھوٹ

#### رضاعت کی حقیقت

(١) أَسُكِنُوهُنَّ مِنُ حَيُثُ سَكَنتُم مِّن وُجُدِكُمُ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمُلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعُنَ حَمُلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعُنَ لَكُمُ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعُرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرُتُمُ فَسَتُرُضِعُ لَهُ أُخْرَى ﴿ ٢ . طَقِ

تم اُن (مطلقہ) عورتوں کو اپنی و سعت کے موافق رہنے کا مکان دو جہاں تم رہتے ہواور انکوننگ کرنے کے لئے (اسکے بارے) تکلیف مت پہنچاؤ اور (اگروہ مطلقہ) عورتیں حمل والیاں ہوں تو حمل پیدا ہونے تک ان کو (کھانے پینے کا خرج دو پھراگروہ مطلقہ) عورتیں (جبکہ پہلے ہی بچہ والیاں ہوں یا بچہ ہی پیدا ہونے سے انکی مدت ختم ہوئی ہوتمہارے لئے بچہ و اجرت پر دودھ پلادیں تو تم ان کو رمقررہ) اُجرت دواور اُجرت کے بارے میں باہم مناسب طور پر مشورہ کرلیا کرواور اگرتم باہم کھکش کرو گے تو کوئی دوسری عورت دودھ پلادے گی۔

(٢) وَالُوَالِدَاتُ يُرُضِعُنَ أَوُلاَدَهُنَّ حَوُلَيُنِ كَامِلَيْنِ لِمَنُ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعلَى الْمَوْلُودِ
لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِالْمَعُرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفُسٌ إِلَّا وُسُعَهَا لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَولُودٌ
لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثُلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مَّنُهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدَتُمُ أَن تَسْتَرُضِعُوا أَوُلادَكُمُ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمُ إِذَا سَلَّمُتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعُرُوفِ
وَاتَّقُواُ اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٣ . بقره)

اور ما کیں اپنے بچوں کو ووسال کامل دودھ پلایا کریں (یہ مدت) اس کے لئے ہے) جو شیرخوارگی کی پخیل کرنا چاہے۔اورجس کا بچہ ہے اسکے ذمہ ہے اُن ماؤں) کا کھانا اور کیڑا قاعدے کے موافق کسی شخص کو حکم نہیں دیا جاتا مگر اس کی برداشت کے موافق کسی ماں کو تکلیف نہ پہنچانا چاہئے اس کے بچہ کی وجہ سے اور شکس باپ کو تکلیف دینی چاہئے اس کے بچہ کی وجہ سے اور شل اسکے (یعنی طریق مذکور کے ) اس کے ذمہ ہے جو وارث ہو پھر اگر دونوں دودھ چھڑانا چاہیں اپنی رضامندی اور مشورہ سے تو دونوں پر کسی قتم کا گناہ نہیں اور اگرتم لوگ اپنے بچوں کو (کسی اور انا کا) دودھ بلوانا چاہوت بھی تم پر کوئی گناہ نہیں جبکہ انکے حوالے کردوجو بچھ انکودینا کیا ہے قاعدے کے موافق اور حق تعالی سے ڈرتے رہواور یقین رکھوکہ حق تعالی سے ڈرتے رہواور یقین رکھوکہ حق تعالی سے ڈرتے وہوں ویقین رکھوکہ حق تعالی سے ڈر سے بیں۔

(٣) حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ أُمَّهَا تُكُمُ وَبَنَاتُكُمُ وَأَخَوَا تُكُمُ وَعَمَّا تُكُمُ وَخَالاَ تُكُمُ وَبَنَاتُ الَّاحِ وَبَنَاتُ اللَّاحِ وَبَنَاتُ اللَّاحِينَ وَأُمَّهَا اللَّاتِي وَأُمَّهَا اللَّاتِي وَأُمَّهَا اللَّاتِي وَأُمَّهَا اللَّاتِي وَأَمَّهَا اللَّاتِي فِي اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَأَخُوا اللَّهِ فِي فَإِن لَمْ تَكُونُوا وَخَلتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ اللَّاتِي فِي صُحْدُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللَّاتِي وَخَلتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمُ تَكُونُوا وَخَلتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمُ وَحَلاثِلُ أَبْنَائِكُمُ اللَّذِينَ مِن أَصُلابِكُمُ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ إَلَّا مَا قَدُ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً (٢٣. نساء)

تم پرحرام کی کی گئی ہیں تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں۔اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری دودھ پلایا ہے اور اور تمہاری خالا ئیں اور جھنیوں اور جھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جھوں نے تم کو دودھ پلایا ہے اور تمہاری وہ بہنیں جو دودھ پینے کی وجہ ہے ہیں اور تمہاری بی بیوں کی مائیں اور تمہاری بی بیوں کی بیٹیاں جو کہ تمہاری پرورش میں رہتی ہیں۔ان بی بیوں سے کہ جن کے ساتھ تم نے صحبت کی ہواور اگر تم نے ان بیبیوں سے صحبت نہ کی ہوتو تم کو کوئی گناہ نہیں اور تمہاری ان بیٹوں کی بیاں جو کہ تمہاری نسل سے ہوں اور یہ کہ تم دونوں کو ایک ساتھ رکھولیکن جو پہلے ہو چکا بے شک اللہ تعالیٰ بڑے بخشے والے بیں۔

(٣) وَوَصَّيننا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلتُهُ أُمُّهُ وَهُناً عَلَى وَهُنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشُكُرُ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرُ (١٣) لقمن)

اور ہم نے انسان کواس کے ماں باپ کے متعلق تاکید کی ہے اس کی ماں ضعف پرضعف اٹھا کر اسکو پیٹ میں رکھا اور دو برس میں اس کا دودھ چھوٹنا ہے کہ تو میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کیا کرمیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔

(۵) وَوَصَّيُنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيُهِ إِحْسَاناً حَمَلَتُهُ أُمُّهُ كُرُهاً وَوَضَعَتُهُ كُرُهاً وَوَصَلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَتُونَ شَهُراً حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِى أَنُ أَشُكُرَ نِعُمَتَكَ الَّتِي ثَلاَتُونَ شَهُراً حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِى أَنُ أَشُكُرَ نِعُمَتَكَ الَّتِي أَنُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مُنَا عَلَى وَعَلَى وَالِدَى وَأَنُ أَعُمَلَ صَالِحاً تَرُضَاهُ وَأَصُلِحُ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّى تُبُتُ إِلَيْكَ وَإِنِّى مِنَ الْمُسُلِمِينَ (١٥). احقاف)

اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے اسکی ماں نے اسکو بڑی مشقت کے ساتھ پیٹ میں رکھا اور بڑی مشقت کیسا تھا اس کو جنا اور اسکو پیٹ میں رکھنا اور اسکا دودھ چھڑا نا تمیں مہنے میں (پورا ہوتا) ہے یہاں تک کہ جب وہ اپنی جوانی کو پہنچ جاتا ہے اور چالیس برس کو پہنچا ہے تو کہتا ہے اے میرے پروردگار مجھ کو اس پر مداومت دیجئے کہ میں آپی نعمتوں کا شکر کیا کروں جو آپ نے مجھ کو اور میرے ماں باپ کو عطا فر مائی ہیں۔ اور میں نیک کام کروں جس سے آپ خوش ہوں اور میری اولاد میں بھی میرے لئے صلاحیت پیدا کردے میں آپ کی جناب میں تو ہہ کرتا ہوں اور میں فرماں بردار ہوں۔

(٢) يَوْمَ تَـرَوْنَهَا تَـذُهَـلُ كُـلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمُلٍ حَمُلَهَا وَتَرَى
 النَّاسَ شُكَارَى وَمَا هُم بِشُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِينٌ (٢.حج)

جس روزتم لوگ اس زلزلہ کو دیکھو گے اس روزتمام دودھ پلانے والیاں مارے ہیبت کے اپنے دودھ پیتے بچہ کو بھول جاویں گی اور تمام حمل والیاں اپنا حمل پورے دن ہونے سے پہلے ڈال دیں گی اور اے مخاطب جھے کولوگ نشہ کی ہی حالت میں دکھائی دینگے حالانکہ وہ (واقعے ہیں) نشہ میں نہ ہونگے لیکن اللہ کا عذاب ہے (ہی) سخت چیز۔

اور جب موی پیدا ہوئے تو ہم نے موی کی ولدہ کوالہام کیا کہتم ان کو دودھ پلاؤ۔ پھر جب تم

# - 🚓 🛴 رورِ قرآن 💸 🐃 🖫 💮 معاشرت کی 💮

ان کو دودھ پلاؤ کھر جبتم ان کی نسبت (جاسوسول کے مطلع ہونے کا) اندیشہ ہوتو بے خوف وخطر) ان کو دریا (نیل) میں ڈال دینا اور نہ تو غرق سے اندیشہ کرنا اور نہ مفارفت پر)غم کرنا کیونکہ ہم ضرور

ان کو پھر تمہارے ہی پاس واپس پہنچادیں گےاور پھراپنے وفت پران کو پیٹیبر بنادیں گے۔

(A) وَحَرَّمُنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبُلُ فَقَالَتْ هَلُ أَدُلُكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكُفُلُونَهُ لَكُمُ
 وَهُمُ لَهُ نَاصِحُونَ (١٢) قصص)

اور ہم نے پہلے ہی ہے موسیٰ پر دودھ پلائیوں کی بندش کر رکھی تھی سووہ (موسیٰ کی بہن) اس موقع کود کھے کر کہنے لکیس کیا میستم لوگوں کوایسے گھرانے کا پتہ بتاؤں جوتمہارے لئے اس بچہ کی پرورش کریں اوروہ دل ہے اسکی خیرخواہی کریں۔

#### طلاق

(١) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٢٧. بقره)

اورا گر بالکل حچیوڑ ہی دینے کا عہدارادہ کرلیا ہے تواللہ تعالیٰ سنتے ہیں جاننے والے ہیں۔

(٢) وَالْـمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصُنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوء وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمُنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِى أَرُحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤُمِنَ بِاللّهِ وَالْيَوُمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِى ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصُلاَحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعُرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيْزٌ حَكُيْمٌ ( ٢٢٨. عقره )

اورطلاق دی ہوئی عورتیں اپنے آپ کو ( نکاح سے ) رو کے رکھیں تین جیض تک اوران عورتوں کو سے بات حلال نہیں کہ خدا تعالی نے جو کچھا نکے رحم میں پیدا کیا ہو۔ (خواہ حمل یا حیض) اسکو پوشیدہ کریں اگروہ عورتیں اللہ تعالی پراور یوم قیامت پریقین رکھتی ہیں اوران عورتوں کے شوہرا نکے (بلاتجدید نکاح) بھر لوٹا لینے کاحق رکھتے ہوں اور عورتوں کے بھی

حقوق ہیں جو کہ ثل ان ہی کے حقوق کے ہیں جوان عورتوں پر ہیں قاعدہ (شرعی) کے موافق اور مردوں

کاان کے مقابلہ میں کچھ درجہ بڑھا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ زبردست (حاکم) ہیں حکیم ہیں۔

 وہ طلاق دومرتبہ (کی) ہے پھر خواہ رکھ لینا قاعدے کے موافق یا چھوڑ دینا خوش عنوانی کیساتھ اور تمہارے لئے یہ بات حلال نہیں کہ (چھوڑ نے کے وقت) کچھ بھی لو(گو) آسمیں سے (سہی) جوتم نے ان کو (مہر میں) دیا تھا گر یہ کہ میاں بیوی دونوں کو احتمال ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ضابطوں کو قائم نہ کرسکیں گے سواگرتم لوگوں کو یہ احتمال ہو کہ وہ دونوں خدا وندی ضابطوں کو قائم نہ کرسکیں تو دونوں پرکوئی گناہ نہ ہوگا اس (مال کے لینے دینے) میں جس کو دیکر عورت اپنی جان چھڑائے یہ خدائی ضابطوں سے باہر نکل جھڑائے یہ خدائی ضابطوں سے باہر مت نکانا اور جو شخص خدائی ضابطوں سے باہر نکل جاوے سواینے ہی لوگ اپنا نقصان کرنے والے ہیں۔

(٢) فَإِنُ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعُدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوُجاً غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيُهِمَا أَن يَتَراجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمًا حُدُودَ اللهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْم يَعْلَمُونَ (٢٣٠٠. بقره)

پھراگرکوئی (تیسری) طلاق دیدے عورت کوتو پھروہ اس کیلئے طلال نہ رہے گی اسکے بعدیہاں تک کہ وہ اس کے سوا ایک اور خاوند کے ساتھ (عدت کے بعد) نکاح کرے پھراگریہاں کو طلاق دیدے تو ان دونوں پر سمیں کچھ گناہ نہیں کہ بدستور پھرمل جائیں بشرطیکہ دونوں غالب گمان رکھتے ہوں کہ (آئندہ) خداوندی ضابطوں کو قائم رکھیں گے اور یہ خداوندی ضابطے ہیں (حق تعالی) ان کو بیان فرماتے ہیں ایسے لوگوں کیلئے جودانشمند ہیں۔

(۵) ووَإِذَا طَلَّقُتُمُ النَّسَاءَ فَبَلَغُنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعُرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعُرُوفٍ وَلاَ تُمُسِكُوهُ نَ فَسَهُ وَلاَ تَتَّخِذُواُ آيَاتِ اللَّهِ هُزُواً تُمُسِكُوهُ نَ فُسَهُ وَلاَ تَتَّخِذُواُ آيَاتِ اللَّهِ هُزُواً وَمَن يَفُعَلُ ذَلِكَ فَقَدُ ظَلَمَ نَفُسَهُ وَلاَ تَتَّخِذُواُ آيَاتِ اللَّهِ هُزُواً وَالْحَكُمُ مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَخِظُكُم بِهِ وَاتَّقُواُ اللَّهَ وَاغْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيء عَلِيمٌ (٢٣١ . بقره)

اور جب تم نے عورتوں کو (رجعی) طلاق دیدی ہو پھر وہ اپنی عدت گزرنے کے قریب پہنچ جادیں تو ان کو قاعدے کے موافق ان کو جادیں تو ان کو قاعدے کے موافق (رجعت کرکے) نکاح میں رہنے دویا قاعدے کے موافق ان کو رہائی دواوران کو تکلیف پہنچانے کی غرض سے مت روکواس ارادہ سے کہ ان پرظلم کیا کروگے اور جو شخص ایسا (برتاؤ) کرے گا سو وہ اپنا نقصان کرے گا اور اللہ تعالیٰ کے احکام کولہو ولعب (کی طرح بے وقعت) مت جھواور حق تعالیٰ نے تم پر (اس حقیقت سے) نازل فرمائی ہیں کہ تم کوان کے ذریعہ سے نفیجت فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہواور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں۔

(٢) وَإِذَا طَلَّقُتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغُنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحُنَ أَزُوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُواُ بَيْنَهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمُ أَزْكَى لَكُمُ بَيْنَهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمُ أَزْكَى لَكُمُ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمُ لاَ تَعْلَمُونَ ٢٣٢. بقره)

اور جبتم اپنی بیویوں کو طلاق دے دیں پھر وہ عورتیں اپنی میعاد (عدت) بھی پوری کر چکیں تو تم ان کواس قصد سے مت روکو وہ اپنے شوہروں سے نکاح کرلیں جبکہ باہم سب رضامند ہوجاویں قاعدہ کے موافق اس (مضمون) سے نصیحت کی جاتی ہے اس شخص کو جو کہتم میں سے اللہ پراور روز قیامت پریفین رکھتا ہو یہتمہارے لئے زیادہ صفائی اور زیادہ پاکی کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ حانتے ہیں اور تم نہیں جانتے ۔

(ك) لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ إِن طَلَّقُتُمُ النَّسَاءَ مَا لَمُ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفُرِضُوا لَهُنَّ فَرِيُضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدُرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعُرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ (٢٣٢ . بقره)

تم پر (مہر کا) کچھ مو اخذہ نہیں کہ بیو یوں کوالی حالت میں طلاق دے دو کہ نہ ان کوتم نے ہاتھ لگا ہے اور نہ ان کے لئے کچھ مہر مقرر کیا ہے اور (صرف) ان کوایک جوڑا دے دوصاحب وسعت کے ذمہ اس کی حیثیت کے موافق جوڑا دینا قاعدے کے دمہ اس کی حیثیت کے موافق جوڑا دینا قاعدے کے موافق واجب ہے خوش معاملہ لوگوں پر۔

(٨) وَإِنْ طَلَّ قُتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدُ فَرَضُتُمُ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصُفُ مَا فَرَضُتُمُ إَلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُو الَّذِى بِيَدِهِ عُقُدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُواُ أَقُرَبُ لِلتَّقُوَى وَلاَ تَنسَوُا الْفَضُلَ بَيْنَكُمُ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٧. بقره)

اوراگرتم ان بیویوں کوطلاق دوقبل اس کے کہان کو ہاتھ لگاؤ اور ان کے لئے پچھ مہر بھی مقرر کرچکے تھے تو جتنا مہرتم نے مقرر کیا ہواس کا نصف (واجب) ہے مگریہ کہ وہ عورتیں (اپنا نصف) معاف کردیں یا بیکہ وہ شخص رعایت کردے جس کے ہاتھ میں نکاح کا تعلق (رکھتا اور توڑنا) ہے اور تمہارا معاف کردینا (بینسبت وصول کرنے کے) تقوی سے زیادہ قریب ہے اور آپس میں احسان کرنے سے ففلت نہ کرو بلا شبہ اللہ تعالی تمہارے سب کا موں کوخوب دیکھتے ہیں۔

(٩) وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعُرُوفِ حَقًا عَلَى الْمُتَّقِينَ (٣٣١. بقره)

ورسب طلاق دی ہوئی عورتوں کیلئے کچھ کچھ فائدہ پہنچانا قاعدے کےموافق (ید)مقرر ہواہے ان پرید (شرک و کفرسے ) پرہیز کرتے ہیں۔

# روبي قرآن کي اله ۱۳۹ کي کي معاشرت کي کي در معاشرت کي کي در ال

( • 1) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمُ عَلَيْهِنَّ مِنُ عِدَّةِ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً (٣٩ . احزاب)

اے ایمان والو! تم جب مسلمان عورتوں سے نکاح کرو(اور) پھرتم ان کوقبل ہاتھ لگانے کے (کسی اتفاق سے) طلاق دے دوتو تمہاری ان پر کوئی عدت (واجب) نہیں جس کوتم شار کرنے لگو تو انکو کچھ (مال) متاع دے دواورخو بی کے ساتھ ان کورخصت کر دو۔

(١١) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمُ لَا تُخُرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخُرُجُنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلُكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدُ ظَلَمَ نَفُسَهُ لَا تَدُرى لَعَلَّ اللَّهَ يُحُدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمُواً (١. طلاق)

پھر جب وہ (مطلقہ) عورتیں اپنی عدت گزرنے کے قریب پہنی جائیں (تو تم کو دواختیار ہیں یا تو) ان کو قاعدے کے موافق ان کور ہائی دواور آپس میں سے دوعت فق ان کور ہائی دواور آپس میں سے دومعتر شخصوں کو گواہ کرلو (اے گواہوا گر گواہی کی حاجت پڑے تو) ٹھیک ٹھیک ٹھیک اللہ کے واسطے (بلا رو رعایت) گواہی دواس مضمون سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جواللہ پراور یوم قیامت پر یقین رکھتا ہواور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالی اس کے لئے (مصرتوں سے) نجات کی شکل نکال دیتا ہے۔ ہواور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالی اس کے لئے (مصرتوں سے) نجات کی شکل نکال دیتا ہے۔ (۱۳) اَسُکے نُوهُ هُنَّ مِنْ حَیْثُ سَکَنتُم مِّن وُ جُدِکُمُ وَلا تُضَادُّ وَهُنَّ لِتُصَدِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن حُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَا تُوهُنَّ أَبُورَهُنَّ وَإِن حُمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعُنَ لَکُمُ فَا تُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَ أَتُمِرُوا

يَجُعَل لَّهُ مَخُورَ جاً \_ (٢ . طلاق)

رورِح قرآن کی است کی است کی معاشرت کی است

بَيْنَكُم بِمَعُرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَوْتُمُ فَسَتُرُضِعُ لَهُ أُخُرَى (٢. طلاق)

تم اُن (مطلقہ) عورتوں کواپی وسعت کے موافق رہنے کا مکان دو جہاں تم رہتے ہواوران کو تنگ کرنے کیلئے (اسکے بارے میں) تکلیف مت پہنچاؤاورا گروہ (مطلقہ) عورتیں حمل والیاں ہوں تو حمل پیدا ہونے تک ان کو (کھانے پینے کا) خرچ دو پھرا گروہ (مطلقہ) عورتیں (جبکہ پہلے ہی سے بچہ والیاں ہوں یا بچہ پیدا ہونے سے ان کی عدت ختم ہوئی ہو) تمہارے لئے (بچہ کواجرت پر) دودھ پلادیں تو تم ان کو (مقررہ) اجرت دواور (اجرت کے بارے میں) باہم مناسب مشورہ کرلیا کرواورا گر تم باہم کشکش کرو گے تو کوئی دوسری عورت دودھ پلادے گی۔

(١٣) عَسَى رَبُّهُ إِنُ طَلَّقَكُنَّ أَن يُبُدِلَهُ أَزُوَاجاً خَيْراً مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُّوُمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبُكَاراً (٥. تحريم)

اگر پیغیبرتم عورتوں کوطلاق دے دیں تو ان کا پروردگار بہت جلد تبہارے بدلے ان کوتم سے اچھی بیبیاں دے دیگا جو اسلام والیاں ایمان والیاں فرما نبرداری کرنے والیاں تو بہ کرنے والیاں عبادت کرنے والیاں روزہ رکھنے والیاں ہونگی کچھ بیوہ اور کچھ کنواریاں۔

#### عدت کے احکام

(۱) وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصُنَ بِإِنَّهُ مِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوء وَلاَ يَجِلُّ لَهُنَّ أَن يَكُتُمُنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي الْرَحَامِهِ فَإِنْ كُنَّ يُورُمِنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِن أَرَادُوا إِصُلاَحاً وَلَهُنَّ مِثُلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ ذَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ (٢٢٨. بقره) وَلَهُنَّ مِثُلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعُووفِ وَلِلرِّ جَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ (٢٢٨. بقره) اورطلاق دى بولى عورتيس التي آپ و ( نكاح سے) روكرهيں تين حِيضَ تك اوران عورتوں كو بيشيده يہ بات حلال نہيں كه خدا تعالى نے جو بچھان كرم ميں پيدا كيا بو (خواه عمل يا حِيضَ) اس كو پوشيده كريں اگر وہ عورتيں اللّه تعالى پر اور يوم قيامت پر يقين ركھى بيں اوران عورتوں كے شوہرا نكے (بلاتجديد نكاح) پھر لوٹا لينے كاحق ركھتے ہيں اس (عدت ) كے اندر بشرطيكه اصلاح كا قصدر كھتے ہوں اورعورتوں كرم وہوں اورعورتوں كرم وہوں ہيں جو كہ شل ان ہى كے حقوق كے بيں جوان عورتوں پر بيں قاعد ب (شرعی ) كے موافق اورم دول كا الله ميں بچھ درجہ برطا ہوا ہوا ہوا اللّه تعالى زبردست (حاكم ) بيں حكيم بيں۔ اورم دول كا اللّه مين بجھ درجہ برطا ہوا ہوا ہوا اللّه قَدُ طَلَى مَعْدُوفٍ أَو سَرٌ حُوهُ هُنَّ بِمَعُرُوفٍ أَو سَرٌ حُوهُ وَا وَمَن يَفْعَدُ وَا لَي اللّهِ هُزُوا اللّهِ هُذُوا اللّهِ هُزُوا أَلْهَ مُنْ صَرَاراً لَّنَعَدُوا وَمَن يَفْعَدُ وَلَاكَ فَلَهُ ظَلَمَ نَفُسَهُ وَلاَ تَتَعِدُوا وَا وَمَن يَفْعَدُ وَلَي مَعْدُوفٍ أَو اللّهِ هُذُوا اللّهِ هُوُوا أَنْ وَمَن يَفْعَدُ وَلَاكَ فَقَدُ ظَلَمَ نَفُسَهُ وَلاَ تَتَعِدُوا وَا وَمَن يَفْعَدُ وَلَى اللّهِ هُولُوا اللّه اللّه هُولُوا اللّه هُولُوا اللّه هُولُوا اللّه النّه اللّه هُولُوا اللّه هُولُوا اللّه هُولُوا اللّه هُولُوا اللّه اللّه هُولُوا اللّه اللّه هُولُوا اللّه اللّه هُولُوا اللّه هُولُوا اللّه اللّه

# رورح قرآن کی اسمال کی اسمال معاشرت کی اسمال

وَاذُكُرُوا نِعُمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُوا اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيء عِلِيمٌ (٢٣١. بقره)

اور جبتم نے عورتوں کو (رجعی طلاق دیدی ہو پھر وہ اپنی عدت گزرنے کے قریب پہنچ جاویں تو (یا تو) تم ان کو قاعدے کے موافق ان کور ہائی دواور تو) تم ان کو قاعدے کے موافق ان کور ہائی دواور ان کو تکلیف پیچانے کی غرض سے مت روکواور اس ارادہ سے کہ ان پرظم کیا کرو گے اور جو شخص ایسا (برتاؤ) کرے گاسووہ اپناہی نقصان کرے گا اور اللہ تعالی کے احکام کولہو ولعب (کی طرح بے وقعت) مت سمجھو اور حق تعالیٰ کی جو نعمین تم پر ہیں (اس حیثیت سے) نازل فرمائی ہیں کہ تمکوان کے ذریعہ سے نصیحت فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہواور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کوخوب جانتے ہیں۔

(٣) وَإِذَا طَلَّقُتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغُنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَغْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحُنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوُا بَيْنَهُم بِالْمَعُرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُّ بِهِ مَنُ كَانَ مِنكُمُ يُؤُمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمُ وَأَطُهَرُ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمُ لاَ تَعْلَمُونَ (٢٣٤. بقره)

اور جبتم (میں ایسے لوگ پائے جاویں کہ وہ) اپنی ہیو یوں کو طلاق دے دیں پھر وہ عور تیں اپنی میعاد (عدت) بھی پوری کر چکیں تو تم ان کواس امر سے مت روکو کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کرلیں جبکہ باہم سب رضامند ہوجاویں قاعدے کے موافق اس (مضمون) سے نصیحت کی جاتی ہے اس شخص کو جو کہ تم میں سے اللہ پر اور روز قیامت پر یقین رکھتا ہو رہے تمہارے لئے زیادہ صفائی اور زیادہ پاکی کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ جانے ہیں اور تم نہیں جانے ۔

(٣) وَالَّـذِيْـنَ يُتَـوَقَّـوُنَ مِـنكُمُ وَيَلَارُونَ أَزُواجاً يَتَرَبَّصُنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشُراً فَإِذَا بَلَغُنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيْمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٢٣٣ . بقره )

اور جولوگ تم میں وفات پاجاتے ہیں اور بیویاں چھوڑ جاتے ہیں وہ بیویاں اپنے آپ کو ( نکا آ وغیرہ سے ) رو کے رکھیں چار مہینے اور دس دن پھر جب اپنی معیاد (عدت ) ختم کرلیں تو تم کو پچھ گناہ نہ ہوگا ایسی بات میں کہ وہ عورتیں اپنی ذات کیلئے کچھ کارروائی ( نکاح کی ) کریں قاعدے کے موافق اور اللہ تعالیٰ تبہارے افعال کی خبر رکھتے ہیں۔

(۵) وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيُمَا عَرَّضُتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكُننتُمُ فِى أَنفُسِكُمُ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمُ سَتَذُكُرُونَهُ وَلَا مَّعُرُوفاً وَلاَ تَعُزِمُوا عُقُدَةَ النِّسَاءِ مَعْرُوفاً قَوُلاً مَّعُرُوفاً وَلاَ تَعْزِمُوا عُقُدَةَ النِّكَمُ سَتَذُكُرُونَهُ وَلَكَمَ اللَّهَ يَعُلَمُ مَا فِى أَنفُسِكُمُ فَاحُذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ يَعُلَمُ مَا فِى أَنفُسِكُمُ فَاحُذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ يَعُلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمُ فَاحُذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ

رورح قر آن کی است

اللَّهَ غَفُورٌ حَلِينُمٌ (٢٣٥ . بقره)

اورتم پرکوئی گناه نہیں ہوگا جو (ان مذکورہ) عورتوں کو پیغام (نکاح) دینے کے بارے میں کوئی بات اشارہ سے کہویا اپنے دل میں (ارادہ نکاح کو) پوشیدہ رکھواللہ تعالی کو یہ بات معلوم ہے کہ تم ان سے نکاح کا دعرہ (اور گفتگو) مت کرومگریہ کہ کوئی بات قاعدے کے موفق کہو۔ اور تم تعلق نکاح کا (فی الحال) ارادہ بھی مت کرویہاں تک کہ عدت مقررہ اپنی انتہا کو (نہ) پہنچ جاوے اور تیقین رکھواسکا کہ اللہ تعالی کو اطلاع ہے تمہارے دلوں کی بات کی سواللہ تعالی سے ڈرتے رہا کرواور یقین رکھوکہ اللہ تعالی معاف بھی کرنے والے ہیں جلیم بھی ہیں۔

(٢) وَإِنُ طَلَّقُتُ مُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدُ فَرَضْتُمُ لَهُنَّ فَرِيُضَةً فَنِصُفُ مَا فَرَضْتُمُ إَلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُو الَّذِي بِيَدِهِ عُقُدَةُ النَّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقُوَى وَلاَ تَنسَوُا الْفَضُلَ بَيْنَكُمُ إِلَّا اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٤. بقره)

اُورا گرتم ان بیولیوں کوطلاق دوقبل اس کے کہ ان کو ہاتھ لگاؤ اور ان کیلئے کچھ مہر بھی مقرر کر پکے تھے تو جتنا تم نے مقرر کیا ہوا سکا نصف (واجب) ہے مگریہ کہ وہ عورتیں (اپنا نصف) معاف کر دیں یا بیہ کہ وہ شخص رعایت کردے جس کے ہاتھ میں نکاح کا تعلق (رکھنا اور توڑنا) ہے اور تمہارا معاف کر دینا (بیسب وصول کرنے کے) تقوی سے زیادہ قریب ہے اور آپس میں احسان کرنے سے خفلت نہ کرو بلاشہ اللہ تعالیٰ تمہارے کا مول کوخوب د کھتے ہیں۔

(ك) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقَتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمُ لَا تُخُرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخُرُجُنَ إِلَّا أَن يَأْتِيُنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدُ ظَلَمَ نَفُسَهُ لَا تَدُرِى لَعَلَّ اللَّهَ يُحُدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمُواً (١. طلاق)

ائے پیغیبر (آپ لوگوں سے کہدیجے) جبتم لوگ (اپنی) عورتوں کو طلاق دیے لگو تو انکو (زمانہ) عدت (یعنی حیض) سے پہلے (یعنی طہر میں) طلاق دواورتم عدت کو یا در کھواور اللہ تعالیٰ سے دُرتے رہو جو تمہارار ب ہے ان عورتوں کو ایکے (رہنے کے) گھروں سے مت نکالو (کیونکہ سکنی مطلقہ کا مثل منکوحہ کے واجب ہے) اور نہ وہ عورتیں خود نکلیں گر ہاں کوئی کھلی بیجیائی کریں تو اور بات ہے اور میسب خدا کے مقرر کئے ہوئے احکام ہیں اور جو شخص احکام خداوندی سے تجاوز کرے گا (مثلا عورت کو گھر سے نکال دیا) اس نے اپنے اور برطلم کیا تجھ کو خبر نہیں شاید اللہ تعالیٰ بعد اس (طلاق دینے) کے کوئی نئی

# - 🚓 🛴 رویح قر آن 💸 🐫 ۱۳۳۳ 👯 🖟 معاشرت کی 🐩

بات (تررے دل میں) پیدا کردے (مثال طلاق پرندامت ہوتورجعی میں اسکا تدارک ہوسکتا ہے۔ (٨) فَإِذَا بَلَغُنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمُسِكُوهُنَّ بِمَعُرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعُرُوفٍ وَأَشُهِدُوا ذَوَى عَدُلٍ مِّنكُمُ وَأَقِيْمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمُ يُوعَظُّ بِهِ مَن كَانَ يُؤُمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوُمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً (٢. طلاق)

پھر جب وہ (مطلقہ) عورتیں اپنی عدت گڑرنے کے قریب پہنے جائیں (تو تم کو دو اختیار ہیں یا تو) ان کو قاعدے کے موافق ان کور ہائی دواور آپس میں سے دومعتبر شخصوں کو گواہ کرلو (اے گواہو اگر گواہی کی حاجت پڑے تو) ٹھیک ٹھیک ٹھیک اللہ کے واسطے (بلا دومعتبر شخصوں کو گواہ کرلو (اے گواہو اگر گواہی کی حاجت پڑے تو) ٹھیک ٹھیک ٹھیک اللہ کے واسطے (بلا اور عایت) گواہی دواس مضمون سے اس شخص کو تھیجت کی جاتی ہے جواللہ پراور یوم قیامت پر یقین رکھتا ہواور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالی اس کے لئے (مصرتوں سے) نجات کی شکل نکال دیتا ہے۔ (۹) وَ اللَّا رِشِی یَئِشُنَ مِن الْمُحِیْضِ مِن نِسَائِکُمُ إِنِ ارْتَبْتُمُ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشُهُرٍ وَ اللَّارِی لَمُ لَمُ مِن مُلَاقِی کَمُ اِنِ ارْتَبْتُمُ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاقَةً أَشُهُرٍ وَ اللَّارِی لَمُ مِن مُلَاقِی کَمُ اِنِ ارْتَبْتُمُ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةً أَشُهُرٍ وَ اللَّارِی لَمُ مِن مُلَاقِی کَمُ اِن ارْتَبْتُمُ فَعِدَّتُهُنَّ ثَامِوهِ مُنسَواً (۴) ملاقی می تعین میں سے جو عورتیں (بوجہ زیادتی عمر کے) حیض آنے سے مایوں ہو چکی تمہاری (مطلقہ ) ہیویوں میں سے جو عورتیں (بوجہ زیادتی عمر کے) حیض آنے سے مایوں ہو چکی میں میں میں جو کورتیں (بوجہ زیادتی عمر کے) حیض آنے سے مایوں ہو چکی

کمہاری (مطلقہ ) بیو یوں میں سے جو کورمیں (بوجہ زیادی عمر لے ) میں اسے سے مایوں ہو پھی بیں اگرتم کو (انکی عدت کی تعین میں ) شک ہوتو ان کی عدت تین مہینہ بیں اوراسی طرح جن عورتوں کو (اب تک بوجہ کم عمری کے ) حیض نہیں آیا اور حاملہ عورت کی عدت اس حمل کا پیدا ہوجانا اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اسکے ہرا یک کام میں آسانی کردے گا۔

(• ١) أَسُكِنُوهُنَّ مِنُ حَيُثُ سَكَنتُم مِّن وُجُدِكُمُ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيُهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَـمُلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعُنَ حَمُلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعُنَ لَكُمُ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعُرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرُتُمُ فَسَتُرُضِعُ لَهُ أُخْرَى (١. طلاق)

تم ان (مطلقہ) عورتوں کو اپنی وسعت کے موافق رہنے کا مکان دو جہاں تم رہتے ہواور ان کو تنگ کرنے کیلئے (اسکے بارے میں) تکلیف مت پہنچاؤاور اگر وہ (مطلقہ) عورتیں حمل والیاں ہوں تو حمل پیدا ہونے تک ان کو (کھانے پینے کا) خرچ دو پھراگر وہ (مطلقہ) عورتیں (جبکہ پہلے ہی سے بچہ والیاں ہوں یا بچہ ہی پیدا ہونے سے اٹکی عدت ختم ہوئی ہو) تمہارے لئے (بچہ کو اجرت پر) دودھ بلادیں تو تم ان کو (مقررہ) اجرت دواور (اجرت کے بارے میں) باہم مناسب طور پرمشورہ کرلیا کرو اگرتم باہم مناشب طور پرمشورہ کرلیا کرو اگرتم باہم شکش کرو گے تو کوئی دوسری عورت دودھ بلاد گئی۔

# - 🚓 💸 رورِ قر آن 💸 ۱۳۳۴ کی 💸 معاشرت کی 💮

#### ظهار، تهمت زنا ،لعان ،متعه ،ایلا ،محر مات

(١) الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمُ إِنْ أُمَّهَاتُهُمُ إِلَّا اللَّاثِي وَلَدُنَهُمُ وَإِنَّهُمُ لَيَقُولُونَ مُنكَراً مِّنَ الْقَوُلِ وَزُوراً وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ . (٢.مجادله)

جولوگ اپنی ہیو یوں سے ظہار کرتے ہیں (مثلاً یوں کہدیتے ہیں (انت علی کظھرامی) وہ انکی مائیں نہیں ہیں انکی مائیں تو بس وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے۔ اور وہ لوگ بلا شبہ ایک نامعقول اور (چونکہ) مجموٹ بات کہتے ہیں (اس لئے گناہ ضرور ہوگا) اور یقیناً اللہ تعالی معاف کرنے والے بخش دینے والے ہیں۔

(٢) وَالَّذِيُنَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِم ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبُلِ أَن يَتَمَاسًا ذَلِكُمُ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعُمَلُونَ خَبِيرٌ (٣. مجادله)

اور جولوگ اپنی بیبیوں سے ظہار کرتے ہیں پھراپنی کہی ہوئی بات کی تلافی کرنی چاہتے ہیں تو ان کے ذمہ ایک غلام یا لونڈی کا آزاد کرنا ہے قبل اسکے کہ دونوں (میاں بی بی) باہم اختلاط کریں اس سے تمکونصیحت کی جاتی ہے اور اللہ تعالی کوتمہارے اعمال کی یوری خبرہے۔

(٣) فَ مَن لَّمُ يَجِدُ فَصِيامُ شَهُرَيُنِ مُتَنَابِعَيْنِ مِن قَبُلِ أَن يَتَمَاسًا فَمَن لَّمُ يَسْتَطِعُ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذَلِكَ لِتُوُمِنوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيْمٌ (٣. مجادله)

پھرجس کو (غلام لونڈی) میٹر نہ ہوتو ائے ذمہ لگا تار دو مہینے کے روز بے ہیں قبل اس کے کہ دونوں باہم اختلاط کریں پھرجس سے یہ بھی نہ ہوتیس تو اس کے ذمہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یہ حکم اس لئے (بیان کیا گیا) ہے کہ اللہ اور اسکے رسول گرایمان لے آؤ اور بیراللہ کی حدیں (باندھی ہوئی) ہیں اور کافروں کیلئے سخت در دناک عذاب ہوگا۔

(٣) مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِى جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزُوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمُّهَاتِكُمُ وَمَا جَعَلَ أَدُعِيَاءَ كُمُ أَبُنَاءَ كُمُ ذَلِكُمْ قَوُلُكُم بِأَفُوَاهِكُمُ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهُدِى السَّبِيلَ (٣. احزاب)

الله تعالیٰ نے کسی شخص کے سینہ میں دو دل نہیں بنائے اور تمہاری ان بیبوں کوجن سے تم ظہار کر لیتے ہوتمہاری مال نہیں بنادیا اور تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا (سچے کچے کا) بیٹائہیں بنادیا بیصرف تمہارے منہ سے کہنے کی بات ہے۔اور اللہ حق بات فرما تا ہے اور وہی سیدھارات بتلا تا ہے۔

### روبر قرآن کی (۱۳۵) کی معاشرت کی این این کا معاشرت کی این کا این کار کا این کار کا این کا این

(۵) لَوُلَا جَاؤُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمُ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاء فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ (۱۳) نور)

یہ ( قاذف ) لوگ اس (اپنے قول ) پر چار گواہ کیوں نہ لائے سوجس صورت میں بیالوگ (موافق قاعدہ کے ) گواہ نہیں لائے تو بس اللہ کے نزدیک بیر جھوٹے ہیں۔

(٢) وَالَّـذِينَ يَـرُمُونَ الْمُحُصَنَاتِ ثُمَّ لَمُ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجُلِدُوهُمُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا
 تَقْبَلُوا لَهُمُ شَهَادَةً أَبَداً وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٣. نور)

اور جولوگ (زنا کی) تہمت لگا ئیں پاک دامن عورتوں پراور پھر چپار گواہ (اپنے وعدے پر) نہ لاسکیس تو ایسے لوگوں کو استی در ّ ہے لگاؤ اور ان کی کوئی گواہی بھی قبول مت کرو (بیرتو دنیا میں ان کی سزاہوئی)اور پیلوگ ( آخرت میں بھی مستحق سزا ہیں کیونکہ ) فاسق ہیں۔

(ك) وَالَّذِيُنَ يَرُمُونَ أَزُوَاجَهُمُ وَلَمُ يَكُن لَّهُمُ شُهَدَاءَ إِلَّا أَنفُسُهُمُ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمُ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِيُنَ (٢. نور)

اور جولوگ اپنی (منکوحہ ) بیبیوں کو ( زنا کی ) تہمت لگائیں اور اینے پاس بجز اپنے ہی ( دعوے کے )اورکوئی گواہ نہ ہوں تو انکی شہادت یہی ہے کہ چار باراللہ کی قتم کھا کریہ کہددے کہ بیشک میں سچا ہوں۔

(٨) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعُنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِيُنَ . (٤. نور )

اور پانچویں باریہ کے کہ مجھ پر خدا کی لعنت ہوا گرمیں جھوٹا ہوں۔

(٩) وَيَدُرَأُ عَنُهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشُهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (٨.نور) اور پھر ييسزااس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ چاربارت مھاکر کے کہ بيتک يدمرد جموال ہے۔

(• ١) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ (٩.نور)

اور پانچویں باریہ کے کہ مجھ پر خدا کاغضب ہوا گریہ سچا ہو۔

(١١) وَالْـمُـحُـصَـنَـاتُ مِـنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتُ أَيُمَانُكُمُ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمُ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمُ أَن تَبُتغُوا بِأَمُوَ الِكُم مُّحُصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيْضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيْمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعُدِ الْفَرِيْضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيْماً حَكِيْماً ﴿٢٣. نساء﴾

اور وہ عورتیں جو کہ شوہر والیاں ہیں مگر جو کہ تمہاری مملوک ہوجاویں اللہ تعالیٰ نے ان احکام کوتم پر فرض کر دیاہے اور ان عورتوں کے سوا اور عورتیں تمہارے لئے حلال کی گئی ہیں یعنی یہ کہتم ان کو اپنے مالوں کے ذریعہ سے چاہواس طرح سے کہتم ہیوی بناؤ صرف مستی ہی نکالنا نہ ہو پھر جس طریق سے تم ان عورتوں

روح قرآن کی است

سے منتفع ہوئے ہوسوان کوان کے مہر دو جو کچھ مقرر ہو چکے ہیں اور مقرر ہوئے بعد بھی جس پرتم باہم رضامند ہوجاوَاس میں تم پرکوئی گناہ نہیں بلاشباللہ تعالیٰ بڑے جاننے والے بڑے حکمت والے ہیں۔ (۱۲) لُلَّذِینَ یُوْلُونَ مِن نَسَآئِهِمُ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشُهُرٍ فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِیُمٌ (۲۲۱ . بقرہ) جولوگ قسم کھا بیٹھتے ہیں اپنی بیویوں (کے پاس جانے) سے انکے لئے چار مہینے تک کی مہلت ہے سواگر بیلوگ (قسم تو ڑ کر عورت کی طرف) رجوع کرلیں تب تو اللہ تعالیٰ معاف کردیں گے رحمت فرمادیں گے۔

(١٣) وَقُل لِّلُمُ وَُمِنَاتِ يَغْضُضُنَ مِنُ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحُفَظُنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبُدِينَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنُهَا وَلَيَضُرِبُنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبُدِينَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا لِلُعُولَتِهِنَّ أَوُ آبَاءِ ظُهَرَ مِنُهَا وَلَيَضُرِبُنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبُدِينَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا لِلُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخُوانِهِنَّ أَوْ آبَنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخُوانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخُوانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخُواتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِنَّالِهُ فَي إِخُوانِهِنَّ أَوْ اللَّهُ إِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَلَتِهِنَ عَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطَّفُلِ اللَّهِ يَنُ لَمُ يَظُهُرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلَا يَصُرِبُنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعُلَمَ مَا يُخُفِينَ مِن زِيْنَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا اللَّهُ جَمِيعًا أَيُّهَا اللَّهُ جَمِيعًا أَيُّهَا اللَّهُ عَمْرِبُنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخُفِينُ مِن زِيْنَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُا اللَّهُ عَلَيْ لُكُونَ وَ لَعَلَمُ مَا يُخُونُونُ مِن زِيْنَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا اللَّهُ مَعْمَونُ لَعَلَّمُ مَا لُولُولُ اللَّهُ مَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

اور (ای طرح) مسلمان عورتوں سے (بھی) کہد ہے کہ (وہ بھی) اپنی نگاہیں نیجی رکیس اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت (کے مواقع) کو ظاہر نہ کریں مگر جو اس (موقع زینت) میں سے (غالبًا) کھلا رہتا ہے (جس کے ہر وقت چھپانے میں حرج ہے) اور اپنی دوپے اپنے سینوں پرڈالے رہا کریں اور اپنی زینت (کے مواقع مذکورہ) کو (کسی پر) ظاہر نہ ہونے دیں۔ مگر اپنے شوہر وں پریا اپنے (محارم پر یعنی) اور اپنی زینت (کے مواقع مذکورہ) کو (کسی پر) ظاہر نہ ہونے دیں۔ مگر اپنے شوہر وں پریا اپنے (محقیقی ، علاتی اور اخیائی) باپ اور یا اپنے شوہر کے باپ پریا اپنے بیٹوں پریا اپنی (حقیقی ، علاتی اور اخیائی) بہنوں کے بیٹوں پریا اپنی اور اخیائی) کھا تیوں پریا اپنی جو کورتوں پریا اپنی کورتوں پریا اپنی کورتوں پریا اپنی کورتوں پریا اپنی موتوں کے بیٹوں پریا این مرووں پر چوفیلی (کے طور پر رہے) ہوں اور ان کو ذرا توجہ نہ ہویا ایسے لڑکوں پر جو کورتوں کے پردہ کی باتوں سے ابھی ناواقف ہیں (مراد غیر مراہتی ہیں) اور اپنی پاؤل زور سے نہ رکھیں کہ ان کا مختی و کر ہے تو کہ ہوتا کہ ان کہنے ہو کہ کہنے و کہنے ہو کہ کہنے ہو کہ کہ گو بیٹوتِ آئے گھا اور کہنے گو کہنے کہ گو بیٹوتِ آئے گھا تو بیٹوتِ باخوانِکہ گو و بیٹوتِ کہ گو بیٹوتِ خوانِکہ گو و ہیٹوتِ خوانِکہ گو و بیٹوتِ کے گورتوں کے کہنے گورتوں کے کہنے گورتوں کہنے گورتوں کورتوں کے کہنے گورتوں کورتوں کے کہنے گورتوں کورتوں کے کورتوں کے کہنے گورتوں کے کہنے گورتوں کے کورتوں کے کورتوں کے کہنے گورتوں کے کہنے گورتوں کورتوں کے کورتوں کورتوں کورتوں کے کورتوں کے کورتوں کے کورتوں کے کہنے گورتوں کورتوں کورتوں کورتوں کے کورتوں کورتوں کورتوں کورتوں کورتوں کے کورتوں کے کورتوں کے کورتوں کورتوں کورتوں کے کورتوں کورتوں کے کورتوں کے کورتوں کورتوں کورتوں کورتوں کورتوں کورتوں کورتوں کورتوں کورتوں کور

رورِح قرآن کی ایس کی ایس کی ایس معاشرت کی ایس کی ایس کی ایس کی کی ایس کی کی کی ایس کی کی کی کی کی کی کی کی کی ک

أَنفُسِكُمُ تَحِيَّةً مِّنُ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيَّبَةً كَذَلِكَ يُبِينُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَغْقِلُونَ (١١ .نور) نَهُ وَاندَ هِ آوَى كَيلِعَ بِحُرِمُ مَا القه ہے اور نہ تعارفرہ بارے لئے اس بات میں ( پجھمفا لقہ ہے) کتم اپنے گھروں ہے (جن میں بی بی اور مضا لقہ ہے اور نہ تو وہ بھر اسے لئے اس بات میں ( پجھمفا لقہ ہے) کتم اپنے گھروں ہے (جن میں بی بی اور اولاد کے گھر بھی آگئے ) کھانا کھالو یا اپنے باپ کے گھر سے یا اپنی ماؤں کے گھر سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنی ماؤوں کے گھروں سے یا اپنی ماؤوں کے گھروں سے یا اپنی اور ماؤوں کے گھروں سے یا اپنی ہو پھی اس کے گھروں سے یا اپنی اللّٰہ اللّٰہ ( کھاؤ ) پھر ( یہ بھی معلوم کر رکھو کہ ) جبتم اپنے گھروں میں جانے لگا کروتو اپنے لوگوں کو سلام کرلیا کرو۔ (جو کہ ) دعا کے طور پر ( ہاور ) جو خدا کی طرف سے مقرر ہے ( اور ) برکت والی عمرہ چیز ہے ( خدا تعالی نے جس طرح یہ اکا کے میان فرما تا ہے تا کہ تم مجھو ( اور ممل کر و کہ ان تعالی نے جس اللّٰہ خور کے میانہ کٹ مُ وَ اَحَوَ اَنکُمُ وَ اَحَوَ اَنکُمُ وَ عَمَّا تُکُمُ وَ وَ مَائلُکُمُ وَ اَحَوْ اَنکُمُ مُ وَ اَحْ وَ اَنْ کُو نُو اُ دَعَانَ اللّٰہ کُمُ وَ اَمْ نَسْ آئِکُمُ اللّٰہ یُنَ اللّٰہ خُدَیّنِ اِلّٰا مَا قَدُ سَلَفَ إِنَّ اللّٰه عَلَیْکُمُ وَ حَدائِلُ اَبْنَائِکُمُ اللّٰدِیْنَ مِنُ اَصْلاَئِکُمُ وَ اَن تَجْمَعُوا ُ بَیْنَ اللّٰ خُدَیّنِ اِلّٰا مَا قَدُ سَلَفَ إِنَّ اللّٰهَ عَلَیْکُمُ وَ حَدائِلُ اَبْنَائِکُمُ اللّٰدِیْنَ مِنُ اَصْلاَئِکُمُ وَ اَن تَجْمَعُوا ُ بَیْنَ اللّٰ خُدَیّنِ اِلّٰا مَا قَدُ سَلَفَ إِنَّ اللّٰهَ کَانَ عَفُورًا وَ حَدائِلُ اللّٰهَ اللّٰهُ مَانَ اللّٰهَ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰه

تم پرحرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں تمہاری ہیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری بھوپھیاں اور تمہاری خوات میں جنس جو خالائیں اور بھینی اور بھینی بیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمکو دودھ پلایا ہے اور تمہاری وہ بہنیں جو دودھ پلایا ہے اور تمہاری پرورش میں دودھ پینے کی وجہ سے ہیں اور تمہاری بی بیوں کی بیٹیاں جو کہ تمہاری پرورش میں رہتی ہیں ان بی بیوں سے حجت نہ کی ہوتو تم کو رہتی ہیں اور تمہاری نبین اور تمہارے ان بیٹوں کی بی بیاں جو کہ تمہاری نسل سے ہوں اور رہر کم تم دو بہنوں کو ایک ساتھ رکھولین جو پہلے ہو چکا بے شک اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے بڑے رحمت والے ہیں۔

(١٦) وَلاَ تَـنـكِـحُـواُ مَـا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدُ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِيْلاً ٢٢) . نساء)

اورتم ان عورتوں سے نکاح مت کروجن سے تمہارے باپ (دادایا نانا) نے نکاح کیا ہو مگر جو بات گزرگئ گزرگئ بینک بیر عقلا بھی) بری بے حیائی ہے اور نہایت نفرت کی بات ہے اور (شرعاً بھی) براطریقہ ہے۔

# - 💨 ( رورِح قر آن 🔑 (۱۱۳۸ کی 🕷 معاشرت کی 🖫

#### مباشرت، پیغام نکاح جمل اور حامله، حیض اور حائضه

وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمُ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ (البقره: ١٨٧)

اوران (اپنی ہیویوں) سے اس حالت میں مباشرت نہ کروجبتم مسجدوں میں اعتکاف میں ہیٹھے ہو۔

۲۔ وَیَسُأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِیُضِ قُلُ هُوَ أَذَى فَاعْتَزِلُواُ النِّسَاءَ فِی الْمَحِیْضِ (البقرہ:۲۲۲)
 اورلوگ آپ سے چیض کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ آپ کہدد بجئے کہ وہ گندگی ہے، لہذا حیض
 کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو۔

٣. فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتُ حَمُلاً خَفِيُفاً فَمَرَّتُ بِهِ (البقره: ١٨٩)

پھر جب مرد نےعورت کو ڈھا نک لیا تو عورت نے حمل کا ایک ہلکا سابو جھا ٹھالیا، جسے لے کروہ چلتی پھرتی رہی۔

٣ - فَالاَّ نَ بَاثِيرُ وَمُن (البقرة: ١٨٤) چنانچابتم ان سے صحبت كرليا كرو، ـ

۵. فَمَن لَّمُ يَجِدُ فَصِيامُ شَهُرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا (المجادلة: ۵)
 پيرجش شخص كوغلام ميسر نه هو، اس كے ذمه دومتواتر مهينوں كے روزے ہيں، قبل اسكے كه وه

(میاں بیوی) ایک دوسر نے کو ہاتھ لگا ئیں۔

٢. وَلاَ تَقُرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطُهُرُن (البقره: ٢٢٢)

اور جب تک وه پاک نه هوجا کین، ان سے قربت ( تعنی جماع) نه کرو۔

وَلاَ جُناحَ عَلَيْكُمُ فِيما عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبةِ النِّسَاء (البقره: ٢٣٥)
 اور(عدت كے دوران) اگرتم ان عورتوں كواشار كنائے ميں نكاح كا ينام دو۔

اور (عمرت حدوران) الرحمان ورور وَحَمُلُهُ وَ فَصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهُو اً

اوراس کواٹھائے رکھنے اوراس کے دودھ چیٹرانے کی مدت تیس مہینے ہوتی ہے (اوراسکو پیٹ میں رکھنااور دودھ چیٹرانا تیس مہینہ میں پورا ہوتا ہے )

وَمَا تَحْمِلُ مِنُ أُنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِه (فاطر: ١١)

اورکسی مادہ کو جوکوئی حمل ہوتا ہے اور جو کچھوہ جنتی ہے وہ سب اللہ کے علم سے ہوتا ہے

• 1. فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتُ حَمُلاً خَفِيْفاً فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَت دَّعَوَا اللّهَ رَبَّهُمَا (اعراف: ١٨٩) پير جب مرد نے عورت کو ڈھا نک ليا تو عورت نے حمل کا ایک بلکا سابو جھا ٹھا ليا، جسے لے کروہ چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہوگئ تو دونوں (میاں بیوی) نے اپنے پروردگارے دعا کی۔

ا ١. إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمُوانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرُتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّراً (آل عمران :٣٥)

(چنانچەاللە كے دُعاسننے كاوه واقعہ ياد كرو) جبعمران كى بيوى نے كہاتھا كە: '' ياربّ! ميں نے نذر

مانی ہے کہ میرے پید میں جو بچہ ہے میں اسے ہر کام سے آزاد کر کے تیرے لئے وقف رکھول گی۔

١٢. فَحَمَلَتُهُ فَانتَبَذَتُ بِهِ مَكَاناً قَصِيّاً (مريم: ٢٢)

پھر ہوا یہ کہ مریم کو بچہ کاحمل ٹھہر گیا، (اور جب ولادت کا وقت قریب آیا) تو وہ اس کو لے کر لوگوں سے الگ ایک دور مقام پر چلی گئیں۔

١٣. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعُنَ حَمْلَهُنَّ (الطلاق: ٣)

اور جوعورتیں حاملہ ہوں، ان کی (عدت کی )میعادیہ ہے کہ وہ اپنے پیٹ کا پچے جن لیں۔

١٠ . وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمُلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعُنَ حَمْلَهُنَّ (الطلاق: ٢)

اورا گروه حامله ہوں توان کواس وقت تک نفقہ دیتے رہو جب تک وہ اپنے پیٹے کا بچہ جن لیں۔

10. وَمَا تَحْمِلُ مِنُ أَنشَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ (حَم سِجدة: ٣٤)

اوراللہ کے علم (نہ بھلوں میں سے کوئی کھل اپنے شگوفوں سے نکلتا ہے ) کے بغیر نہ کسی مادہ کوحمل

تھہرتا ہےاور نہاس کے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے۔

١ أمَّا اشتَمَلَتُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأَنشَينُن (الانعام: ١٣٣)

یا ہراس بچے کو جو دونوں نسلوں کی مادہ کے پیٹ میں موجود ہو؟ (یا اس بچہ کو دونوں مادہ اپنے پیٹ میں لیئے ہوئے ہیں)

١١. حَمَلَتُهُ أُمُّهُ وَهُناً عَلَى وَهُنٍ (لقمان:١٢)

( کیونکہ) اُس کی مال نے اُسے کمزوری پر کمزوری برداشت کر کے پیٹ میں رکھا، (اس کی مال

نےضعف پرضعف اٹھا کراس کو پیٹے میں رکھا)

١٨. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلُ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيْضِ (البقره: ٢٢٢)

اورلوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، لہذا حیض کی حالت میں عورتوں ہے الگ رہو۔

٩ . وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصُنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوء (البقره:٢٢٨)

اورجن عورتوں کوطلاق دے دی گئی ہووہ تین مرتبہ چیش آنے تک اپنے آپ کوانتظار میں رکھیں۔

### روبي قرآن کې ۱۱۳۰ کې معاشرت کې د ۱۱۳۰

٢٠. وَاللَّائِنُ يَئِسُنَ مِنَ الْمَحِيض مِن نَّسَائِكُمُ إِن ارْتَبُتُمُ (الطلاق: ٣).

اورتمہاری عورتوں میں سے جو ماہواری آنے سے مایوں ہو چکی ہوں، اگرتمہیں (ان کی عدت کے مارے میں )شک ہو

#### نفقه

أَوُ الْآتِ حَمُل فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعُنَ حَمُلَهُنَّ (الطلاق: ٢)

اورا گروه حامله ہوں تو ان کواس وقت تک نفقہ دیتے رہو جب تک وہ اپنے پیٹ کا بچہ جن لیں۔

٢. وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِالْمَعُرُوفِ (البقره: ٢٣٣)

ورجس باپ کا وہ بچہ ہے اس پر واجب ہے کہ وہ معروف طریقے پران ماؤں کے کھانے اور لیاس کاخرچ اٹھائے۔

٣. وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعُرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِين .

اور (الیی صورت میں ) ان کو کوئی تخفہ دو ، خوشحال شخص اپنی حیثیت کے مطابق اور غریب آ دمی

ا پی حیثیت کے مطابق بھلے طریقے سے یہ تخددے۔ یہ نیک آ دمیوں پرایک لازمی حق ہے۔

٢٠. وَالَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنكُمُ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لَّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعاً إِلَى الْحَولِ (البقره: ٢٣٠)

اورتم میں سے جولوگ وفات پاچائیں اوراپنے پیچھے ہویاں چھوڑ جائیں تو وہ اپنی ہولیوں کے حق

میں یہ وصیت کر جایا کریں کہ ایک سال تک وہ (ترکے سے نفقہ وصول کرنے کا) فائدہ اُٹھا ئیں گی۔

۵. يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لَّأْزُوَاجِكَ إِنْ كُنتُنَّ تُرِدُنَ الْحَيَاةَ الدُّنيا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَّتُعُكُنَّ وَأُسَرِّحُكُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً (الاحزاب:٢٨)

اے نبی! اپنی بیویوں سے کہد و کہ اگرتم دنیا کی زندگی اور اسکی زینت وآ راکش حیاہتی ہوتو آ ؤ میں تہہیں کچھ مال دوں اوراچھی طرح سے رخصت کر دوں۔

- ٢. أَسُكِنُوهُنَّ مِنُ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُ جُدِكُمُ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِن (الطلاق: ٢)
   ان عورتوں کو اپنی حثیت کے مطابق اس جگه ر ہائش مہیا کرو جہاں تم رہتے ہواور اُنہیں تنگ
   کرنے کے لئے اُنہیں ستاؤنہیں۔
- وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعُنَ حَمْلَهُنَّ (الطلاق: ٢)
   اورا گروه حامله ہوں تو ان کواس وقت تک نفقه دیتے رہو جب تک وه اینے پہیٹ کا بچہ جن لیں۔

٨. لِيُنفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِه (الطلاق: ٤)

ہروسعت رکھنے والا اپنی وسعت کے مطابق نفقہ دے (بچہ کا نفقہ)

. وَمَنُ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزُقُهُ فَلَيُنفِقُ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ (الطلاق: ٤)

اور جس شخص کے لئے اُس کا رزق تنگ کر دیا گیا ہو، تو جو پچھ اللہ نے اُسے دیا ہے ، وہ اُسی میں سے نفقہ دے۔

لَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحُتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقُتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمُ
 عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةِ تَعَتَّدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرِّ حُوهُنَّ سَوَاحاً جَمِيْلاً (الاحزاب : ٩ م)

اے ایمان والو! جبتم نے مؤمن عورتوں سے نکاح کیا ہو، پھرتم نے اُنہیں چھونے سے پہلے ہی طلاق دے دی ہوتو اُن کے ذمے تمہاری کوئی عدت واجب نہیں ہے جس کی گنتی تمہیں شار کرنی ہو۔ لہذا اُنہیں کچھ تھنہ دے دو، اور اُنہیں خوبصورتی سے رُخصت کر دو۔

#### بيوه عورت كاحق

ا. وَالَّذِينُ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمُ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لَّأَزْوَاجِهِم (البقره: ٢٣٠)

اورتم میں سے جولوگ وفات پاجا ئیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جا ئیں تو وہ اپنی بیویوں کے حق میں بدوصیت کر جایا کریں۔

- ٢. وَالَّذِیْنَ یُتُوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَیَذَرُونَ أَزْوَا جاً یَتَرَبَّصُنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشُهُرٍ وَعَشُراً (البقره: ٢٣٣)
   اورتم میں سے جولوگ وفات پا جا کیں اور ہیویاں چھوڑ کر جا کیں تو وہ ہیویاں اپنے آپ کو چار مہینے اور دس دن انتظار میں رکھیں گی،
  - " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُ لَكُمُ أَنْ تَرثُوا النَّسَاءَ كُرُها (النِّساء: ١٩)

اے ایمان والو! میہ بات تمہارے لئے حلال نہیں ہے کہتم زبردتی عورتوں کے مالک بن بیٹھو،

- وَمَا جَعَلَ أَدُعِيَاءَ كُمُ أَبْنَاءَ كُمُ (الاحزاب: ٣)
- اور نہ تبہارے منہ بولے بیٹوں کوتبہاراحقیقی بیٹا قرار دیا ہے۔
- 6. فَلَـمَّا قَضَى زَيُدٌ مِّنُهَا وَطُواً زَوَّ جُنَاكَهَا لِكَى لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِى أَزُوَاجِ أَدُعِيَائِهِمُ (الاحزاب ٣٤٠)

پھر جب زیدنے اپنی بیوی ہے تعلق ختم کرلیا تو ہم نے اُس سے تمہارا نکاح کرادیا، تاکہ مسلمانوں کے لئے اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں (سے نکاح کرنے) میں اس وقت کوئی تنگی ندرہے۔

# روبرح قرآن کی است

### مرد کی حثیت اور مقام

- . وَلِلرِّ جَالَ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ (البقره: ٢٢٨) بإل مردول كوان يرايك درجه فوقيت بـ
- وَلا يَجِلُّ لَكُمُ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَن يَخَافا أَلاَ يُقِيمَا حُدُودَ الله (البقره: ٢٢٩)

اور (اے شوہرو!) تمہارے لئے حلال نہیں ہے کہ تم نے ان (بیوبیوں) کو جو کچھ دیا ہو وہ

(طلاق کے بدلے )ان سے واپس لو، اِلا یہ کہ دونوں کواس بات کا اندیشہ ہو کہ وہ ( نکاح باقی رہنے کی صورت میں )اللہ کی مقر رکی ہوئی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے

٣. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفَنِينَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفَضَّة (آل عمران: ١٣)

لوگوں کے لئے ان چیزوں کی محبت خوشما بنادی گئی ہے جوان کی نفسانی خواہش کے مطابق ہوتی ہیں، لینی عورتیں، بیجے ،سونے چاندی کے لگے ہوئے ڈھیر،

للِّرِّ جَال نَصيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَان وَالْأَقْرَبُونَ (النساء: ٣).

مردول کے لئے بھی اس مال میں حصہ بے جو والدین اور قریب ترین رشتہ داروں نے چھوڑا ہو۔

۵ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمُ أَن تَرْثُوا النِّسَاءَ كُرُها (النّاء:١٩)

ا سے ایمان والو! پیہ بات تمہارے لئے حلال نہیں ہے کہتم زبرد سی عورتوں کے مالک بن بیٹھو،

- ٢٠ الرِّجَالُ قَوَّا الْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض (الناء:٣٣)
   مردعورتوں كِنْران بِين، كيونكه الله نے ان ميں ايك كودوسرے يرفضيلت دى ہے،
- ع. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا (الوَر ۵۹) (جب بچهمرد کی فهرست میں آجائے)
   اور جب تمہارے بیج بلوغ کو پہنچ جائیں ، تو وہ بھی اُسی طرح اجازت لیا کریں۔
  - إِنَّا الْمُسلِمِينَ وَالْمُسلِمَاتِ وَالْمُؤُمِنِينَ وَالْمُؤُمِنَات (الاحزاب:٣٥)
     بیشک فرمان بردارمرد مون یا فرمان بردار عورتین مؤمن مرد مون یا مؤمن عورتین
- 9۔ الْحَبِيْثَاتُ لِلْحَبِيْثُونَ وَالْحَبِيُثُونَ لِلْحَبِيْثُونَ لِللَّحَبِيثَ اَتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِللَّالِيَّاتِ (الدِر:٢١) گندى عورتوں كے لائق بي، اور گندے مرد گندى عورتوں كے لائق ، اور يا كباز عورتوں كے لائق ، اور يا كباز عورتوں كے لائق -

رورِ قرآن کی است کی است کی کی معاشرت کی است

١٠ - قُل لِّلُمُونُ مِنِينَ يَغُضُّوا مِن أَبْصَارِهِم وَيَحْفَظُوا فُرُو جَهُم (التور:٣٠)

مؤمن مردوں سے کہددو کہ وہ اپنی نگاہیں نیجی رکھیں ،اورا پنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں

الـ أو التّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَال (التور:٣١)

یا ان خدمت گذاروں کے جن کے دل میں کوئی (جنسی) تقاضانہیں ہوتا

١٢ وَلاَ تُنكِحُواُ المُشِرِكِيُنَ حَتَّى يُؤمِنُواْ وَلَعَبُدٌ مُّؤُمِنَّ خَيْرٌ مِّن مُّشُرِكٍ (القرة:٢١١)

اورا پیٰعورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے نہ کراؤجب تک وہ ایمان نہ لے آئیں اور یقییناً

ایک مؤمن غلام کسی بھی مشرک مردسے بہتر ہے

١٣ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقُطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ (المائدة:٣٨)

اور جومرد چوری کرے اور جوعورت چوری کرے، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، تا کہ ان کو اپنے

کئے کا بدلہ ملے اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہو

١٣ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنُ أَنفُسِكُمُ أَزْوَاجاً وَجَعَلَ لَكُم مِّنُ أَزْوَاجِكُم بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفِبالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعُمَتِ اللَّهِ هُمُ يَكْفُرُونَ (الْخَل:٢٢)

اوراللہ نے تم ہی میں سے تمہارے لئے بیویاں بنائی ہیں، اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لئے بیویاں بنائی ہیں، اور تمہاری کیا ہے، کیا پھر بھی گئے اور پوتے پیدا کئے ہیں، اور تمہیں اچھی اچھی چیزوں میں سے رزق فراہم کیا ہے، کیا پھر بھی ۔ بہلوگ بے بنیاد ہاتوں پرائیان لاتے ہیں اور اللہ کی نعتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟

10- وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتُ مِنُ بَعُلِهَا نُشُوزاً أَوُ إِعْرَاضاً فَلاَ جُناُحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصُلِحَا يَيْنَهُمَا صُلُحاً وَالصُّلُحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْآنفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرا (النباء: ١٢٨)

اورا گرکسی عورت کواپنے شوہر کی طرف سے زیادتی یا بیزاری کا اندیشہ ہوتو ان میاں بیوی کے لئے اس میں کوئی مضا نقه نہیں ہے کہ وہ آپس کے اتفاق سے کسی قسم کی صلح کرلیں۔اور صلح کر لینا بہتر ہے۔اورا سان اور ہے۔اورا سان اور تقوی کے کا ماڈہ تورکھ ہی دیا گیا ہے۔اورا گراحسان اور تقوی سے کا م لوتو جو کچھتم کرو گے اللہ اس سے یوری طرح باخر ہے۔

ا وَلَكُمُ نِصُفُ مَا تَرَكَ أَزُوَا حُكُمُ إِنْ لَّمُ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ
 الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكُنَ مِن بَعُدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوُ دَيُنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكُتُمُ إِن لَّمُ يَكُن

لَّكُمُ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمُ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكُتُم مِّن بَعُدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيُنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امُرَأَةٌ وَلَهُ أَخْ أَوُ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امُرَأَةٌ وَلَهُ أَخْ أَوُ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُواُ أَكْثَرَ مِنُ ذَلِكَ فَهُمُ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعُدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوُ دَيُنٍ غَيْرَ مُضَارِّ وَصِيَّةٍ مِن اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَلِيم (الناء:١٢)

اور تہاری ہویاں جو پھے چھوڑ کر جائیں، اس کا آ دھا حصہ تہارا ہے، بشرطیکہ ان کی کوئی اولا د

(زندہ) نہ ہو۔اوراگران کی کوئی اولا دہوتو اس وصیت پڑمل کرنے کے بعد جوانہوں نے کی ہو، اور

ان کے قرض کی ادائیگ کے بعد تہہیں ان کے ترکے کا چوتھائی حصہ ملے گا۔اور تم جو پچھ چھوڑ کر جاؤ

اس کا ایک چوتھائی ان (ہیویوں) کا ہے، بشرطیکہ تہاری کوئی اولاد (زندہ) نہ ہو۔اورا گرتمہاری کوئی

اولاد ہوتو اس وصیت پڑمل کرنے کے بعد جوتم نے کی ہو،اور تمہارے قرض کی ادائیگی کے بعد ان کو

تہمارے ترکے کا آٹھواں حصہ ملے گا۔اورا گروہ مردیا عورت جس کی میراث تقسیم ہوئی ہے، ایبا ہو

کہ نہ اس کے والدین زندہ ہوں نہ اولاد، اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن زندہ ہوتو ان میں سے ہر

ایک چھٹے جھے کا حق دار ہے۔اورا گروہ اس سے زیادہ ہوں تو وہ سب ایک تہائی میں شریک ہوں گے

، (مگر) جو وصیت کی گئی ہو اس پڑمل کرنے کے بعد اور مرنے والے کے ذمیے جو قرض ہو اس کی ادائیگی کے بعد، بشرطیکہ (وصیت یا قرض کے اقر ارکرنے سے ) اس نے سی کونقصان نہ پہنچایا ہو۔یہ

ادائیگی کے بعد، بشرطیکہ (وصیت یا قرض کے اقر ارکرنے سے ) اس نے سی کونقصان نہ پہنچایا ہو۔یہ

ادائیگی کے بعد، بشرطیکہ (وصیت یا قرض کے اقر ارکرنے سے ) اس نے سی کونقصان نہ پہنچایا ہو۔یہ

سب پچھاللہ کا حکم ہے، اور اللہ ہر بات کا علم رکھنے والا، برد بار ہے۔

٨١ وَلاَ تَتَمَنَّوُا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعُضَكُمُ عَلَى بَعُضِ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ
 نَصِيبٌ مِّمًا اكْتَسَبُنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيُما (السَّهُ اللهَ)

اور جن چیزوں میں ہم نے تم کوایک دوسرے پر فوقت دی ہے،ان کی تمنا نہ کرو، مرد جو کچھ کمائی کریں گےان کواس میں سے حصہ ملے گااورعور تیں جو کچھ کمائی کریں گی ان کواس میں سے حصہ ملے گا۔اوراللہ سےاس کافضل ما نگا کرو۔ بیٹک اللہ ہر چیز کوخوب جاننے والا ہے۔

9- إِنَّ الْمُسُلِمِيْنَ وَالْمُسُلِمَاتِ وَالْمُؤُمِنِيْنَ وَالْمُؤُمِنِيْنَ وَالْمُؤُمِنَاتِ وَالْقَانِتِيْنَ وَالْقَانِتِيْنَ وَالْقَانِتِيْنَ وَالْقَانِتِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّادِقِيْنَ وَالسَّادِقَاتِ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالْمَتَصَدِّقَاتِ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالْمَتَصَدِّقَاتِ وَالْمَتَاتِ وَالْمُتَعَاتِ وَالْمُتَعَاتِ وَالْمَتَعَاتِ وَالْمَتَاتِ وَالْمُتَعَاتِ وَاللَّهَ كَثِيرًا وَالسَّانِ وَالْمَاتِ وَاللَّهَ اللَّهُ لَهُم مَّغُفِرَةً وَأَجُراً عَظِيما (الاتزاب: ٣٥)

بیشک فرمال بردار مرد ہول یا فرمال بردار عورتیں، مؤمن مرد ہول یا مؤمن عورتیں، عبادت گذار مرد ہول یا عبادت گذار مرد ہول یا عبادت گذار مرد ہول یا عبادت گذار عورتیں، سے مرد ہول یا سے جھنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد ہویا صدقہ کرنے والی عورتیں، روزہ دار مرد ہویا دل سے جھنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد ہویا دار عورتیں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد ہول یا حفاظت کرنے والی عورتیں، ان سب کے لئے والی عورتیں، ان سب کے لئے اللہ نے مغفرت اور شاندارا جرتیار کرر کھا ہے

٢٠ هُـمُ الَّذِيُنَ كَفَرُوا وَصَدُّو كُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْىَ مَعُكُوفاً أَن يَبُلُغَ مَجِلَّهُ وَلُولًا
 رِحَالٌ مُّوْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّوُمِنَاتٌ لَّمُ تَعُلَمُوهُمُ أَن تَطَوُّوهُمُ فَتُصِيبَكُم مِّنَهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدُخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ لُو تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمُ عَذَاباً أَلِيما (الْحَ:٢٥)

یکی لوگ تو ہیں جنہوں نے کفراختیار کی ، اور تمہیں مسجد حرام سے روکا ، اور قربانی کے جانوروں
کو جو تھہرے ہوئے کھڑے تھے ، اپنی جگہ بہنچنے سے روک دیا۔ اور اگر کچھ مسلمان مرد اور مسلمان
عورتیں ( مکہ میں ) نہ ہوتیں جن کے بارے میں تمہیں خربھی نہ ہوتی کہتم انہیں پیس ڈالو گے ، اور
اس کی وجہ سے بے خبری میں تم کو نقصان بہنچ جاتا ( تو ہم ان کا فروں سے تمہاری صلح کے بجائے جنگ
کروادیتے ، لیکن ہم نے جنگ کو اس لئے روکا ) تا کہ اللہ جس کو چاہے اپنی رحمت میں داخل
کردے۔(البتہ) اگر وہ مسلمان وہاں سے ہٹ جاتے تو ہم ان (اہل مکہ ) میں سے جو کا فر

١٦ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقُنَاكُم مِّنُ ذَكْرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمُ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِلَّ أَكُرَمُكُمُ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (الحَجِرات: ١٣)

اے لوگو! حقیقت ہیہ ہے کہ ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ اور مہمیں مختلف قو موں اور خاندانوں میں اس لئے تقسیم کیا ہے تا کہ تم ایک دوسرے کی پہچان کرسکو۔ در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہو۔ یقین رکھو کہ اللہ سب کچھ جاننے والا، ہرچیز سے باخبر ہے

٢٢\_ وَمَا أَرْسَلُنَا مِنُ قَبَلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِىُ إِلَيْهِم مِّنُ أَهْلِ الْقُرَى أَفَلَمُ يَسِيُرُواُ فِى الأَرْضِ فَيَنظُرُواُ كَيُفَ كَانَ عَاقِيَةُ الَّذِيْنَ مِنُ قَبَلِهِمُ وَلَدَارُ الآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اتَّقُواُ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ (يِسَن:١٠٩)

# - 🕬 💸 رورِ قر آن 🕽 کی ۱۳۹۱ کی کی 🕻 معاشرت کی 🕊

اور ہم نے تم سے پہلے جورسول بھیج وہ سب مختلف بستیوں میں بسنے والے انسان ہی تھے جن پر ہم وحی بھیجتے تھے۔تو کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کریہ نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے کی قوموں کا انجام کیسا ہوا؟ اور آخرت کا گھریقیناً ان لوگوں کے لئے زیادہ بہتر ہے جنہیں نے تقویٰ اختیار کیا۔کیا پھر بھی تم عقل سے کامنہیں لیتے ؟۔

# عورت کی حثیت اور مقام

ا نِسَآ أُكُمُ حَرُثٌ لَّكُمُ فَأْتُوا حَرْنَكُمُ أَنَّى شِعْتُمُ وَقَدِّمُوا لَانْفُسِكُمُ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّى شِعْتُمُ وَقَدِّمُوا لَانْفُسِكُمُ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُّلاَقُوهُ وَبَشِّر الْمُؤْمِنِينَ (بَرَة: ٢٢٣)

تمہاری بیویاں تمہارے لئے کھیتیاں ہیں؛لہذا اپنی کھیتی میں جہاں سے چاہو جاؤ، اوراپنے لئے (اچھے عمل) آگے بھیجو،اوراللہ سے ڈرتے رہو،اوریقین رکھو کہتم اسی سے جاکر ملنے والے ہو۔ اورمؤمنوں کوخوشخری سنادو۔

لَّلْاَدُیْنَ یُوْلُونَ مِنُ نِّسَاتِهِمُ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاَوُّوا فَإِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِیمٌ (بقرة:٢٢١)
 جولوگ اپنی بیویوں سے ایلاء کرتے ہیں (یعنی ان کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیتے ہیں)
 ان کے لئے چارمہینے کی مہلت ہے۔ چنا نچہ اگروہ (قسم توٹر کر) رُجوع کرلیں تو بیشک اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہر بان ہے۔

٣- وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيُمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِن خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوُ أَكْنَنتُم فِي أَنْفُسِكُم عَلِمَ اللّهُ أَنْ تَقُولُوا قَولًا مَّعُرُوفاً وَلا تَعُزِمُوا عُقْدَةَ النَّكُمُ سَتَذُكُرُونَهُ وَلَكِ اللَّهُ عَلَمُ اللّهَ يَعُلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمُ فَاحُذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ يَعُلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمُ فَاحُذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ عَعُلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمُ فَاحُذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ يَعُلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمُ فَاحُذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ عَعُلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمُ فَاحُذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ عَفُورٌ حَلِيم (بَرَة: ٢٣٥)

اور (عدت کے دوران ) اگرتم ان عورتوں کو اشارے کنائے میں نکاح کا پیغام دویا (ان سے نکاح کا ارادہ) دِل میں چھپائے رکھو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ تم ان (سے نکاح) کا خیال تو دِل میں لاؤگے، لیکن ان سے نکاح کا دوطر فہ وعدہ مت کرنا، الا یہ کہ مناسب طریقے سے کوئی بات کہدو۔ اور نکاح کا عقد پکا کرنے کا اس وقت تک ارادہ بھی مت کرنا جب تک عدت کی مقررہ مدت اپنی میعاد کو نہ بہنچ جائے۔ اور یادر کھو کہ جو پچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے؛ لہذا اس سے ڈرتے رہواور یا در کھو کہ اللہ بہت بخشے والا بڑا برد بار ہے۔

# رورِ قرآن کی کی ایس کی کی ایس معاشرت کی کی ایس کی کی ایس کی کی کی ایس کی کی کی ایس کی کی کی کی کی کی کی کی کی ک

﴿ وَآتُواُ النَّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحُلةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنَهُ نَفُساً فَكُلُوهُ هَنِيعًا مَّرِيعًا (الناء:٣)
 اورعورتوں کوان کے مہرخوشی سے دیا کرو۔ ہاں! وہ خوداس کا پچھ حصہ خوش دِلی سے چھوڑ دیں تو اسے خوشگواری اور مزے سے کھالو۔

۵ لِّلرِّ جَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرُبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرُبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبًا مَّفُرُوضا (الناء: ٤)

مردوں کے لئے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریب ترین رشتہ داروں نے چھوڑا ہو اور عور توں کے لئے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریب ترین رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، چاہے وہ (ترکہ) تھوڑا ہویا زیادہ، بیہ حصہ (اللّٰہ کی طرف سے ) مقرر ہے۔

لَا وَاللَّاتِي يَأْتِيُنَ الْفَاحِشَةَ مِنُ نِّسَآئِكُمُ فَاسْتَشُهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمُ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمُسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَقَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (الناء: ١٥)

تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کا ارتکاب کریں ، ان پر اپنے میں سے چار گواہ بنالو۔ چنانچہ اگر وہ (ان کی بدکاری کی ) گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں روک کر رکھو یہاں تک کہ انہیں موت اٹھا کر لے جائے یا اللہ ان کے لئے کوئی اور راستہ پیدا کر دے۔

الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلله مَا تَرَكَ أَزُوَا الله عَلَى الله الله وَالله وَاله وَالله وَاله وَالله وَاله

اور تمہاری ہیویاں جو کچھ چھوڑ کر جائیں، اس کا آدھا حصہ تمہارا ہے، بشرطیکہ ان کی کوئی اولاد (زندہ) نہ ہو۔اوراگران کی کوئی اولاد ہوتو اس وصیت پڑمل کرنے کے بعد جوانہوں نے کی ہو، اور ان کے قرض کی ادئیگی کے بعد تمہیں ان کے ترکے کا چوتھائی حصہ ملے گا۔اور تم جو پچھ چھوڑ کر جاؤاس کا ایک چوتھائی اُن (بیویوں) کا ہے، بشرطیکہ تمہاری کوئی اولاد (زندہ) نہ ہواورا گرتمہاری کوئی اولاد ہوتو اس وصیت پڑمل کرنے کے بعد جوتم نے کی ہو، اور تمہارے قرض کی ادئیگی کے بعد ان کو

تمہارے ترکے کا آٹھواں حصہ ملے گا۔ اور اگر وہ مردیا عورت جس کی میراث تقسیم ہونی ہے، ایہا ہو کہ نہا ہو کہ نہا ہو کہ نہاس کے والدین زندہ ہوں نہ اولاد، اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن زندہ ہوتو ان میں سے ہر ایک چھٹے جھے کا حقد ارہے۔ اور اگر وہ اس سے زیادہ ہوں تو وہ سب ایک تہائی میں شریک ہوں گے، (مگر) جو وصیت کی گئی ہواس پڑمل کرنے کے بعد اور مرنے والے کے ذمہ جو قرض ہواس کی ادائیگی کے بعد، بشرطیکہ (وصیت یا قرض کے اقر ارکرنے سے) اس نے کسی کو نقصان نہ پہنچایا ہو۔ یہ سب کچھ اللہ کا تھم ہے، اور اللہ ہر بات کا علم رکھنے والا، بردبار ہے۔

٥ وَالْـمُحُصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمُ كِتَابَ اللهِ عَلَيْكُمُ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُـمُ أَنُ تَبَتَغُوا بِأَمُوالِكُم مُّحُصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا استَمَتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ مَّا وَرَاءَ ذَلِكُـمُ أَنُ تَبَتَغُوا بِأَمُوالِكُم مُّحُصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا استَمَتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَا اللَّهَ فَآتُوهُ مِنَ أَجُورَهُ نَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيُضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً (النماء:٣٢)

نیز وہ عورتیں (تم پر حرام ہیں) جو دوسر ہے شوہروں کے نکاح میں ہوں، البتہ جو کنیزیں تمہاری ملکیت میں آجا کیں (وہ مشتیٰ ہیں) اللہ نے بیا دکام تم پر فرض کر دیئے ہیں۔ ان عورتوں کو چھوڑ کر تمام عورتوں کے بارے میں بیحال کر دیا گیا ہے کہ تم انکا مال (بطور مہر) خرچ کر کے انہیں (اپنے نکاح میں لانا) چاہو، بشرطیکہ تم ان سے با قاعدہ نکاح کارشتہ قائم کر کے عفت حاصل کرو، صرف شہوت نکالنا مقصود نہ ہو۔ چنا نچے جن عورتوں سے نکاح کر کے تم نے لطف اٹھایا ہو، ان کوان کا وہ مہر ادا کرو جومقرر کیا گیا ہو، البتہ مہر مقرر کرنے کے بعد بھی جس (کمی بیشی) پرتم آپس میں راضی ہوجاؤ، اس میں تم پر کوئی گیا تہیں۔ یقین رکھو کہ اللہ ہر بات کا علم بھی رکھتا ہے، حکمت کا بھی ما لک ہے

- الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ (النساء: ٣٣) مردعورتوں برحاكم بيں۔
- ا. فَالصَّالِحَاثُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ (النساء: ٣٣)

تو جو نیک بیبیاں ہیں وہ فر ما نبر دار ہوتی ہیں اور ان کی پیٹھ بیچھے اللہ کی حفاظت میں مال و آبرو کی خبر داری کرتی ہیں۔

ا . وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتُ مِن بَعُلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعُرَاضاً فَلاَ جُنائحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصلِحَا بَيْنَهُ مَا صُلُحاً وَالصُّلُحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعُملُونَ خَبِيراً. (النساء: ١٢٨)

اورا گرکسی عورت کواپنے خاوند کی طرف سے زیاد تی یا بے رخی کا اندیشہ ہوتو میاں بیوی پر پچھ گناہ نہیں کہ آپس میں کسی قرار دادیر شکے کرلیں۔

الْيَوُمَ أُحِلَّ لَكُمُ الْطَيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلُّ لَّكُمُ وَطَعَامُكُمُ حِلُّ لَهُ مُ وَالْمُحُصَنَاتُ مِنَ الْذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمُ إِذَا لَهُمُ وَالْمُحُصَنَاتُ مِنَ الْذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمُ إِذَا لَهُمُ وَالْمُحُصِنَاتُ مِن اللّهَ مَنْ وَلا مُتَّخِذِي أُخُدَان (المائمة:۵)
 آتَيتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحُصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مَتَّخِذِي أَخُدَان (المائمة:۵)

آج تمہارے لئے سب پاکیزہ چیزیں حلال کردی گئیں اور اہل کتاب کا کھانا بھی تم کو حلال ہے اور تہہارا کھانا انکو حلال ہے اور پاکدامن مومن عورتیں اور پاکدامن اہل کتاب عورتیں بھی حلال ہیں جبدان کا مہرانہیں دے دو اور نکاح سے عفت قائم رکھنی مقصود ہونہ کہ کھلی بدکاری کرنی اور نہ چھیی دؤتی کرنی۔ ۱۸ والسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقُطَعُوا أَیُدِیَهُمَا جَزَاء بِمَا کَسَبَا نَکَالاً مَّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِیْةٌ حَکیْم. (المائدة : ۳۸)

اور چوری کرنے والا مرداور چوری کرنے والی عورت ان کا ایک ایک ہاتھ کاٹ دو۔ بیان کے کرتو توں کی سزااور اللہ کی طرف سے عبرت کے طور پر ہے اور اللہ زبر دست ہے صاحب حکمت ہے۔ ۵۱. رَضُو اُ بِأَن يَكُو نُو اُ مَعَ الْحَوَ الِفِ وَ طُبِعَ عَلَى قُلُو بِهِمْ فَهُمُ لاَ يَفْقَهُون. (التوبة: ۸۷) بیاس بات سے خوش ہیں کہ عورتوں کے ساتھ جو پیچھے رہ جاتی ہیں گھروں میں بیٹھ رہیں اسکے دلوں برمہ لگا دی گئی ہے سو سیجھتے ہی نہیں۔

١١. إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيْم. (يوسف: ٢٨) كَيْ شَكَ نَيْن كُمْ عُورَوْل كَ فَريب بُرْك بِمارى بُوت بيل.
 ١١. وَقَالَ نِسُوةٌ فِى الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيْزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَّفُسِهِ قَدُ شَعْفَهَا حُبَّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلالَ مُّبِين.
 (يوسف: ٣٠)

اورشہر میں عورتیٰں گفتگو ئیں کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کواپی طرف مائل کرنا چاہتی ہے اور اس کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی ہے۔ ہم دیکھتی ہیں کہ وہ کھلی گمراہی میں ہے۔ ۱۸ ۔ وَ دَ اَوَ دَتُهُ الَّبِیُ هُوَ فِی بَیْتِهَا عَن نَّفُسِهِ . (یوسف: ۲۷)

اورجس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے اس نے انکوا پنی طرف ماکل کرنا جایا۔

 اور المراَتَّةُ قَاتِمَةٌ فَضَحِكَتُ فَبَشَّرُنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاء إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ. (هود: ١٥)
 اور ابراہیم کی بیوی جو پاس کھڑی تھی بنس بڑی تو ہم نے اس کو آخَق کی اور انتحٰق کے بعد لیتھوب کی خوشخری دی۔

# روبر قرآن کی الله ۱۱۵۰ کی معاشرت کی ا

٢٠. قَالَ يَا قَوُم هَـؤُلاء بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمُ (هود: ٨٥)

(لوط علیہ السلام نے) کہا کہ اے بھائیوں جومیری قوم کی لڑکیاں ہیں بیتمہارے لئے

جائزاور پاک ہیں۔

٢١. وَلا يَلْتَفِتُ مِنكُمُ أَحَدٌ إِلَّا امُوا أَتكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمُ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبُحُ
 أَلَيْسَ الصُّبُحُ بقَريب. (مود: ٨١)

اورتم میں سے کوئی شخص چیچے مڑ کر نہ دیکھے۔ مگرتمہاری بیوی کہ جوآ فت ان پر پڑنے والی ہے

وہی اس پر بھی پڑے گی۔ان کے عذاب کے وعدے کا وقت صبح ہے اور کیاصبی کچھ دور ہے۔

٢٢. وَاذْكُرُ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ. (مريم: ١٦)

اور کتاب لیعنی قرآن میں مریم کا بھی تذکرہ کرو۔

77. وَالَّتِي أَحُصَنَتُ فَرُجَهَا فَنَفَحُنَا فِيُهَا مِن رُّوجِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ . (مريم: ٩١) اوران خاتون ليعني مريم كوجهي يا دكروجنهول نے اپني عفت كومحفوظ ركھا تو ہم نے ان ميں اپني روح چھونک دى اور انكواور ان كے بيٹے كواہل عالم كيلئے نشانی بناديا۔

۲۲. الْحَبِيْفَاتُ لِلْحَبِيْثِيْنَ وَالْحَبِيْثُونَ لِلْحَبِيْثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِيْنَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ. (الدو: ۲۷)
ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کیلئے ہیں اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کیلئے اور پاک عورتیں پاک
مردوں کیلئے ہیں اور باک مرد باک عورتوں کے لئے۔

۲۵. وَقُل لِّلْمُؤُمِنَاتِ يَغُضُّضُنَ مِنَ أَبْصَادِهِنَّ وَيَحُفَظُنَ فُرُوجَهُنَّ . (الدور:٣١) اورمومن عورتول سے کہدوول کہ وہ بھی اپنی نگائیں پنجی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہول کی

حفاظت کیا کریں۔

٢٧. وَالْـقَـوَاعِـدُ مِـنَ النِّسَاء اللَّلْتِيُ لَا يَرُجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعُنَ ثِيَابَهُنَّ عَيْرَ مُتَبَرِّ جَاتٍ بِزِيْنَةٍ وَأَن يَسْتَعُفِفُنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ . (النور: ٢٠)

اور بڑی عمر کی عورتیں جن کو نکاح کی تو قع نہیں رہی اور وہ زائد کپڑے اتار کرسر ننگا کرلیا کریں تو ان پر کچھ گناہ نہیں بشرطیکہ اپنی زینت کی چیزیں نہ ظاہر کریں اور اگر اس سے بھی بچیں تو بیان کے حق میں بہتر ہے اور اللہ سنتا ہے جانتا ہے۔

ك. يَا نِسَاء النَّبِيِّ لَسُتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاء إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعُنَ بِالْقُولِ فَيَطُمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلُنَ قَوُلاً مَّعُرُوفاً . (الاحزاب:٣٢)

ائے پیغیبر کی بیو ہوتم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔اگرتم پر ہیز گارر ہنا چاہتی ہوتو کسی اجنبی شخص سے زم لہجے میں بات نہ کروتا کہ وہ شخص جسکے دل میں کسی طرح کا روگ ہے کوئی امید نہ پیدا کر لے اور دستور کے مطابق بات کیا کرو۔

٢٨. إِنَّ الْمُسُلِمِيْنَ وَالْمُسُلِمَاتِ وَالْمُؤُمِنِيْنَ وَالْمُؤُمِنَاتِ وَالْقَانِتِيْنَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالشَّاكِرِيْنَ اللَّهَ كَثِيراً وَالصَّائِمِيْنَ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِيْنَ اللَّهَ كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ اللَّهُ لَهُم مَّغُفِرَةً وَأَجُراً عَظِيْما. (الاحزاب: ٣٥)

جولوگ اللہ کے آگے سراطاعت خم کرنے والے ہیں بعنی مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرداور مومن عورتیں اور فرما نبردار مرداور ماجزی کرنے والے مرداور عاجزی کرنے والی عورتیں اور خیرات کرنے والی عورتیں اور دوزے رکھنے والے مرداور دوزے رکھنے والی عورتیں اور اللہ کو والی عورتیں اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرداور کثرت سے یا کرنے والی عورتیں کے لئے اللہ نے بخشش اور اجرعظیم تیار کررکھا ہے۔

79. لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ نَّ فِى آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخُوانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاء إِخُوانِهِنَّ وَلَا أَبُنَاء أَجُوانِهِنَّ وَلَا جُوانِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتُ أَيُمَانُهُنَّ وَاتَّقِيُنَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيُء ٍ شَهِيُداً . (الاحزاب: ۵۵)

خواتین پراپنے باپ داداسے پردہ نہ کرنے میں کچھ گناہ نہیں اور نہاپنے بیٹوں سے اور نہاپنے بیٹوں سے اور نہاپنے ہائدی بھائیوں سے اور نہاپنے بھیجوں سے اور نہاپنے بھانجوں سے نہاپٹی سی خواتین سے اور نہاپنے باندی غلاموں سے اور اے خواتین اللہ سے ڈرتی رہو بیٹک اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔

٣٠. يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لَّأْزُواجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤُمِنِيْنَ يُدُنِينَ عَلَيُهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفُنَ فَلا يُؤُذَينَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيْماً . (الاحزاب: ٥٩)

ا بی پینمبر (ﷺ) اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ باہر نکلا کریں تو اپنے چپروں پر چپادر لٹکا کر گھونگھٹ نکال لیا کریں، یہ چیز ان کے لئے موجب شناخت وامتیاز ہوگی تو کوئی انکوایذ انہ دے گا اور اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے۔ الله عَذَّبَ اللَّهُ الْمُنافِقِينَ وَالْمُنافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤُمِنِينَ وَالْمُقُومِ اللَّهُ عَفُوراً رَّحِيماً.
 المُؤُمِنِينَ وَالْمُؤُمِناتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً.

تا کہ اللّٰد منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے اور

الله مومن مردول اورمومن عورتول پرمهر بانی کرے اور الله تو بخشنے والا ہے مہر بان ہے۔

٣٢. وَالَّـذِيْنَ يُـوُّذُونَ الْـمُـوُّمِـنِيْنَ وَالْمُؤُمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهُتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً. (الاحزاب: ٥٨)

اور جولوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے کام کی تہمت سے جوانہوں نے نہ کیا ہوایذ ا دیں تو انہوں نے بہتان کا اور کھلے گناہ کا بوجھا پنے سریر رکھا۔

٣٣. إِنَّ الَّذِيُنَ يَرُمُونَ الْمُحُصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤُمِنَاتِ لَعِنُوا فِي الدُّنِيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمُ عَذَابٌ عَظِيُمٌ . (النور: ٢٣)

جولوگ پر ہیز گاراور برے کاموں سے بے خبراورایمان دارعورتوں پر بدکاری کی تہت لگاتے ہیں ان پر دنیااور آخرت دونوں میں لعنت ہے اورانکوسخت عذاب ہوگا۔

٣٣. إِنِّي وَجَدتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُم وَأُوتِيَتُ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرُشٌ عَظِيمٌ . (النمل: ٢٣)

میں نے ایک عورت دیکھی کہان لوگوں پر حکومت کرتی ہےاور ہرچیز اسے میسر ہےاوراس کا ایک شاندار تخت ہے۔

٣٥. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحُمَنِ مَثَلاً ظَلَّ وَجُهُهُ مُسُوَدًا وَهُوَ كَظِيْمٌ. (الزحرف: ١٧)

حالانکہ جب ان میں ہے کسی کواس ہتی کی تعنی لڑکی کی خوشخبری دی جاتی ہے جوانہوں نے اللہ

کے لئے بیان کی ہے تواس کا چہرہ سیاہ پڑجا تا ہے اور وہ اندر ہی اندر گھٹے لگتا ہے۔

٣٦. لِيُـدُخِـلَ الْـمُـؤُمِنِيُنَ وَالْمُؤُمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجُرِىُ مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِيُنَ فِيُهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمُ سَيِّئَاتِهِمُ . (الفتح: ۵)

یہاس کئے کہ وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بہشتوں میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ داخل کرے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

- وَلَوُلا رِجَالٌ مُّؤُمِنُونَ وَنِسَاء مُّؤُمِنَاتٌ لَّمُ تَعُلَمُوهُمُ أَن تَطَؤُوهُمُ فَتُصِيبُكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ
 بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاء . (لفتح: ٢٥)

اورا گرایسے مسلمان مرداور مسلمان عورتیں نہ ہوتیں جن کوتم جانتے نہ تھے کہ اگرتم ان کو پامال

کردیتے تو تمکوان کی طرف سے بے خبری میں نقصان پہنچ جاتا تو بھی تمہارے ہاتھ سے فتح رہتی مگر تاخیراس لئے ہوئی کہ اللہ اپنی رحمت میں جس کوچاہے داخل کرے۔

٣٨. وَمِنُ كُلِّ شَيُءٍ خَلَقْنَا زَوُجَيُن لَعَلَّكُمُ تَذَكَّرُونَ . (الذاريات: ٣٩)

اور ہر چیز کے ہم نے دوجوڑے بنائے تاکہتم نصیحت حاصل کرو۔

٣٩. يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقُنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمُ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكُم مَكُمُ . (الحجرات: ١٣)

لوگوا ہم نے تم کوایک مرداورایک عورت سے پیدا کیا اور تبہاری قومیں اور قبیلے بنائے تا کہ ایک دوسر کے وشناخت کرو۔ بیٹک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والاوہ جوزیادہ پر ہیز گارہے۔

٠ ٩. إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤُمِنِينَ وَالْمُؤُمِنَاتِ ثُمَّ لَمُ يَتُوبُوا فَلَهُمُ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمُ عَذَابُ الْحُويُونِ وَالْمُؤُمِنَاتِ ثُمَّ لَمُ يَتُوبُوا فَلَهُمُ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمُ عَذَابُ الْحَرِيْقِ . (البروج: ١٠)

جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عور توں کو تکلیفیں دیں اور توبہ کی ان کو دوز خ کا عذاب بھی ہوگا اور چلنے کا عذاب بھی۔

### برده کی حقیقت

. فَاتَّخَذَتُ مِن دُونِهِمُ حِجَاباً (مريم: ١٥)

پھرانہوں نے ان کی طرف سے پردہ کرلیا۔

٢. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدُخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا . (النور: ٢٧)

مومنو!اپنے گھروں کےسوادوسر ہےلوگوں کے گھروں میں گھروالوں سےاجازت لئے اوران کو سلام کئے بغیر داخل نہ ہوا کرو۔

- ٣٠ قُل لِّلُمُؤُونِينَ يَغُضُّوا مِنُ أَبْصَارِهِمُ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمُ (النور: ٣٠)
- مومن مردوں سے کہددو کہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں۔
  - ٣٠. وَقُل لِّلْمُؤُمِنَاتِ يَغُضُضُنَ مِنُ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظُنَ فُرُوجَهُنَّ . (النور: ٣١)

اورمومن عورتوں سے کہہ دوں کہ وہ بھی اپنی نگا ہیں نیجی رکھا کریں اوراپنی شرمگا ہوں

کی حفاظت کیا کریں۔

٥. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسُتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتُ أَيُمَانُكُمُ وَالَّذِينَ لَمُ يَبُلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمُ
 ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِن قَبُلِ صَلَاةِ الْفَجُرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعُدِ صَلَاةِ الْعِشَاء ثَلاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمُ . (النور: ٥٨)

مومنوتمہارے باندی غلام اور جو بچتم میں سے بلوغ کونہیں پہنچے تین دفعہ یعنی تین اوقات میں تم سے اجازت لیا کریں۔ایک تو نماز فجر سے پہلے اور دوسرے گرمی کی دوپہر کو جبتم کپڑے اتار دستے ہواور تیسر ےعشاء کی نماز کے بعد بیتین وقت تمہارے پردے کے ہیں۔

﴿ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطُفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِيْنَ مِن قَبْلِهِمُ (النور: ٥٩)
 اور جب تمہار \_ لڑ كے بالغ ہوجائيں توان كوبھى اسى طرح اجازت لينى چاہئے جس طرح ان

وَالُقَوَاعِـدُ مِـنَ النِّسَاء اللَّاتِي لَا يَرُجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعُنَ ثِيَابَهُنَّ عَيْرَ مُتَبَرِّ جَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعُفِفُنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيْمٌ
 (النور: ٢٠)

اور بڑی عمر کی عورتیں جن کو نکاح کی تو قع نہیں رہی اوروہ زائد کپڑے اتار کرسر نگا کرلیا کریں تو ان پر کچھ گناہ نہیں بشرطیکہ اپنی زینت کی چیزیں نہ ظاہر کریں اور اگر اس سے بھی بچیں تو بیان کے حق میں بہتر ہے اور اللہ سنتا ہے جانتا ہے۔

٨. لَيُسَ عَلَى الْأَعُمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَوِيْضِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْعُوتِ أَمْهَاتِكُمُ أَوْ بُيُوتِ أَمْهَاتِكُمُ أَوْ بُيُوتِ إِخُوانِكُمُ أَوْ بُيُوتِ أَمْهَاتِكُمُ أَوْ بُيُوتِ أَمْهَاتِكُمُ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمُ أَوْ بُيُوتِ أَخُوالِكُمُ أَوْ بُيُوتِ خَالاَتِكُمُ أَوْ بُيُوتِ غَلاَتِكُمُ أَوْ بُيُوتِ غَلاَتِكُمُ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمُ أَوْ بُيُوتِ أَخُوالِكُمُ أَوْ بُيُوتِ خَالاَتِكُمُ أَوْ بُيُوتِ أَخُوالِكُمُ أَوْ بُيُوتِ خَالاَتِكُمُ أَوْ مَا مَلَكْتُم مَّفَاتِحُهُ أَوْ بَيُوتِ عَلَيْكُم جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا جَمِيْعاً أَوْ أَشْتَاتاً فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتاً فَسَلَمُوا عَلَى أَنْفُسِكُم تَحِيَّةً مِّنُ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً (النور: ١٢)

تواندھے پر پچھ گناہ ہے اور نہ نگڑے پر اور نہ بھار پر اور نہ خودتم پر کہا ہے گھروں سے کھانا کھاؤ یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے یا اپنی ماؤں کے گھروں سے یا بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنی خلاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنی ماموؤں کے گھروں سے یا اپنی خلاؤں کے گھروں سے یا اس گھرسے جس کی تنجیاں تمہارے ہاتھ میں ہوں یا اپنے دوستوں کے گھروں سے اور اس کا بھی تم پر پچھ گناہ نہیں کہ سب مل کر کھانا کھاؤیا جدا جدا پھر جب گھروں میں جایا کرو تو اپنے گھروالوں کوسلام کیا کرو بیاللہ کی طرف سے مبارک اور پا کیزہ تخفہ ہے۔ 9. وَقَرُنَ فِى بُنُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجُنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمُنَ الصَّلاةَ وَآتِينَ الزَّكاةَ وَأَطِعُنَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدُهِ اللَّهُ لِيَدُهُ اللَّهُ لِيَهُم لِي رَبُواور جَس طرح يَهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِيَعْلَى اللَّهُ لِيَا لَكُل اللَّهُ لِيَهُ اللَّهُ لِيَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ لِيَا لَكُل وَل اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ لِيَا لَكُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ لِيَا لَكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ لِيَعْمَلُ عَلَيْهُ اللَّهُ لِيَعْمِلُ عَلَيْهُ اللَّهُ لَللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ لِي اللَّهُ لِللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللَّهُ الل

- ا. وَإِذَا سَأَلتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسَأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابِ (الاحزاب: ۵۳)
   اور جب پغیر علی کی بیویوں سے کوئی سامان مانگوتو بردے کے باہر سے مانگو۔
- ا ا . يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلُ لَأَزُوَا جِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤُمِنِيُّنَ يُدُنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِينِهِنَّ (الاحزاب: ٥٩) السيخيم ﷺ اپني بيويوں اور بيٹيوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہدوکہ باہر نکلاکریں تو اپنے چہروں برجا درلئکا کر گھونگھٹ نکال لیا کریں۔

#### لواطت کی مذمت

- ا. إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهُوةً مِّن دُونِ النِّسَاء بَلُ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسُرِ فُونَ (الاعراف: ١٨)
   ليخی خواہش نفسانی پورا کرنے کے لئے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو، حقیقت سے ہے کہتم لوگ حد سے نکل جانے والے ہو۔
- ٢. أَنِّنَاكُمُ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهُوةً مِّن دُونِ النِّسَاء بَلُ أَنتُم قَوْمٌ تَجْهَلُونَ (النمل: ۵۵)
   كياتم عورتوں كوچپوڙ كرلذت حاصل كرنے كے لئے مردوں كى طرف مائل ہوتے ہو۔ حقيقت بيہ كهتم احمق لوگ ہو۔
- یہ ، کہ ۔ و جَاء کہ قَوْمُہُ یُھُرَ عُونَ إِلَیْهِ وَمِن قَبُلُ کَانُواْ یَعُمَلُونَ السَّیْنَاتِ قَالَ یَا قَوْمِ هَـوُلاء بَنَاتِیُ الله وَ الله وَلا تُخُونُونِ فِی ضَیفِی اَلَیْسَ مِنکُمُ رَجُلٌ رَجُلٌ رَشِیْد (هود: ۸۷) هُنَّ اَطْهَرُ لَکُمُ فَاتَقُواْ الله وَلا تُخُونُونِ فِی ضَیفِی اَلَیْسَ مِنکُمُ رَجُلٌ رَشِیْد (هود: ۸۷) اورلوطی قوم کے لوگ ان کے پاس بے تحاشہ دوڑتے ہوئے آئے اور بیلوگ پہلے ہی سے انتہائی بیہودہ حرکتیں کیا کرتے تھے، لوط نے کہا کہ اے بھائیوں ہیہ جومیری قوم کی لڑکیاں ہیں بیہ تمہارے لئے جائزاور پاک ہیں تو اللہ سے ڈرواور میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے بے آبرونہ کرو کہا تم میں کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں۔

- أُنِّنَكُمُ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقُطَعُونَ السَّبِيلَ (العنكبوت: ٢٩)
  - کیاتم مردوں کی طرف مائل ہوتے اور راہزنی کرتے ہو۔
- ٢. قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُّجُومِينَ لِنُوسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينِ (الذاريات: ٣٣)
   انہول نے کہا کہ ہم گنہگاروں کی طرف جھیجے گئے ہیں۔ تا کدان پرگارے کی پھر یال برسائیں۔
  - أُمَّ دَمَّرُنَا الْآخَرِينَ (الشعرآء: ١٤٢)
    - پھر ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا۔
- ٨. وَنَجَيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَت تَعْمَلُ الْحَبَائِثَ إِنَّهُمُ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ (الانبياء: ٢٨)
   اورال بتى سے جہال كوگ گندے كام كيا كرتے تھے بچا أكالا بيتك وه بُر كار دارلوگ تھے۔

#### زنا کی حقیقت

- ا. وَلاَ تَقُرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (بنى اسرائيل:٣٢)
  - اورزنا کے پاس بھی نہ جانا کہ وہ بے حیائی ہے اور بری راہ ہے۔
- الزَّانِيةُ وَالزَّانِي فَاجُلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ (النور: ٢)
- بدکاری کرنے والی عورت اور بدکاری کرنے والا مرد جب ان کی بدکاری ثابت ہو جائے تو دونوں میں سے ہرایک کوسودرے مارو۔
- ٣. الزَّانِيُ لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشُرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشُرِكٌ وَحُرِّمَ
   ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (الور:٣)
- بد کار مرد تو بدکاریامشرک عورت کے سوانسی سے نکاح نہیں کرتا اور بدکارعورت کو بھی بدکاریا مشرک مرد کے سوااورکوئی نکاح میں نہیں لاتا اور یہ لینی بدکارعورت سے نکاح مومنوں پرحرام ہے۔
- ﴿ وَالَّـذِينَ يَـرُمُونَ الْمُحُصَنَاتِ ثُمَّ لَمُ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجُلِدُوهُمُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا
   تَقْبَلُوا لَهُمُ شَهَادَةً أَبَداً وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (النور: ٣)
- اور جولوگ پر ہیز گارعورتوں کو بدکاری کا عیب لگائیں اوراس پر چپارگواہ نہ لائیں تو انکواشی درے مارو اور بھی ان کی شہادت قبول نہ کرواوریہی بدکردار ہیں
- ٥. وَالَّذِينَ يَرُمُونَ أَزُوَاجَهُمُ وَلَمُ يَكُن لَّهُمُ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمُ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمُ أَرْبَعُ
   شَهَادَاتِ باللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (النور:٢)
- اور جولوگ اپنی بیویوں پر بدکاری کی تہمت لگا ئیں اورخود انکے سوا اور گواہ نہ ہوں تو ہرایک کی شہادت

یہ ہے کہ پہلے تو جارباراللہ کی قتم کھائے کہ بیشک وہ سچا ہے۔

لَّ لُلُمُؤُمِنِيْنَ يَغُضُّوا مِنُ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيْرٌ
 بما يَصْنَعُونَ (النور:٣٠)

مومن مردوں سے کہد و کہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں ۔ بیہ انکے لئے بڑی یا کیزگی کی بات ہےاور جوکام بیکرتے ہیں اللہ ان سے خبر دار ہے۔

ك. وَالَّـذِيُـنَ لَا يَـدُعُـونَ مَعَ اللَّهِ إِلَها آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفُسَ الَّتِـي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَوْتُلُونَ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً (النور: ١٨)

اور وہ جواللہ کے ساتھ کسی اور معبود کونہیں پکارتے اور جس شخص کو مارڈ النا اللہ نے حرام کیا ہے اس کوتل نہیں کرتے مگر جائز طریق یعنی شریعت کے تھم سے اور بدکاری نہیں کرتے اور جو پیکام کرے گا سخت گناہ میں مبتلا ہوگا۔

٨. وَاللَّاتِى يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً (الناء: ١٥)

مسلمانو! تنہاری عورتوں میں جو بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھیں ان پر اپنے لوگوں میں سے جار شخصوں کی شہادت لواورا گروہ ان کی بدکاری کی گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بندر کھو یہاں تک کہ موت ان کا کام تمام کر دے یا اللہ ان کے لئے کوئی اور سبیل پیدا کرے۔

٩. وَالَّذِيْنَ هُمُ لِفُرُوجِهِمُ حَافِظُونَ (معارج:٢٩)
 اورجوا بن شرمگا مول كي حفاظت كرتے ہیں۔

•١. وَمَنُ لَّـُمُ يَسُتَطِعُ مِنْكُمُ طَوُلاً أَنُ يَنكِعَ الْمُحُصَنَاتِ الْمُؤُمِنَاتِ فَمِن مًّا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤُمِنَاتِ فَمِن فَانكِحُوهُنَّ بِإِذُنِ أَهُلِهِنَّ مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُحُورَهُنَّ بِإِلْمَعُرُوفِ مُحُصَنَاتٍ غَيْر مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّجِدَاتِ أَخُدَانِ فَإِذَا أُحْصِنَ وَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعُرُوفِ مُحُصَنَاتٍ غَيْر مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّجَدَاتِ أَخُدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنْ أَتَيْن بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصُفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَن خَشِى الْعَنتَ مِن الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَن خَشِى الْعَنتَ مِنْ الْمُحْمَناتِ مِن الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَن خَشِى الْعَنتَ مِنْ الْمُحْمَناتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَن خَشِى الْعَنتَ مِنْكُمُ وَأَن تَصْبِرُوا خُودِي اللّهُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ (السَّاء: ٢٥)

اور جو شخص تم میں سے مومن آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کا مقدور نہ رکھے تو مومن باندیوں ہی سے جو تمہارے ایمان کو اچھی طرح جانتا ہے تم ہی سے جو تمہارے قبضے میں آگئی ہوں نکاح کر لے اور الله تمہارے ایمان کو اچھی طرح جانتا ہے تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو۔ پھر ان لونڈیوں کے ساتھ ان کے مالکوں سے اجازت حاصل کر کے نکاح کرلو۔اور دستور کے مطابق ان کا مہر بھی ادا کر دوبشر طیکہ وہ پاکدامن ہوں۔ نہالی کہ کھلم کھلا بدکاری کریں اور نہ در پر دہ دوئی کرنا چاہیں۔ پھراگر وہ نکاح میں آ کر بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھیں تو جوسزا آزاد عورتوں کے لئے ہاس کی آ دھی ان کو دی جائے ۔ یہ باندی کے ساتھ نکاح کر نے کی اجازت اس شخص کو ہے جسے گناہ کر بیٹھنے کا اندیشہ ہو۔اور یہ بات کہ صبر کروتمہارے لئے بہتر ہے اور اللہ بخشنے والا ہے مہر بان ہے۔

اا. وَاللّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمُ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيلاً
 عَظمُها (النّاء: ٢٢)

اور اللہ تو جا ہتا ہے کہ تم پر مہر بانی کرے اور جولوگ اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں وہ جا ہتے ہیں کہ تم سید ھےراستے سے بھٹک کر دور جا پڑو۔

١١. يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤُمِنَاتُ يُبَايِعُنَكَ عَلَى أَن لَّا يُشُرِكُنَ بِاللَّهِ شَيْئاً وَلَا يَسُرِقُن وَلَا يَقْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيُدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَشْرَكُن بِهُهَان يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيُدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَسُرِقُن وَلَا يَغُمِرُ وَلا يَعْمَلُ وَاستَغْفِرُ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيهُ (مُحْدَة: ١٢)
 يَعْصِينُكَ فِي مَعُرُوفٍ فَبَايِعُهُنَّ وَاستَغْفِرُ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيهُ (مُحْدَة: ١٢)

اورائے بیٹمبر ﷺ جب تمہارے پاس مومن عورتیں اس بات پر بیعت کرنے کوآئیں کہ نہ تو اللہ کے ساتھ شرک کریں گی نہ اپنے اللہ کے ساتھ شرک کریں گی نہ اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان کوئی بہتان باندھ لائیں گی اور نہ نیک کا موں میں تمہاری نا فر مانی کریں گی تو ان سے بیعت لے لواور انکے لئے اللہ سے بخشش مانگو۔ بیٹک اللہ بخشنے والا ہے مہر بان ہے۔

السَّارِ وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَاأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ (۵۴) أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهُوةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلُ أَنتُمُ قَوْمٌ تَجُهَلُونَ (الْمُل:۵۵)

اورلوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہتم بے حیائی کے کام کیوں کرتے ہو جبکہ تم دیکھتے ہو۔ کیاتم عورتوں کو چھوڑ کر لذت حاصل کرنے کے لئے مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو حقیقت یہ ہے۔ کہتم احمق لوگ ہو۔

۱۴. إِنَّكُمُ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهُوهَ مَّن دُونِ النِّسَاءِ بَلُ أَنتُمُ قَوْمٌ مُّسُوِ فُون (الاعراف:۸۱) لینی خواہش نفسانی پورا کرنے کے لئے عورتوں کو چپوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ حدسے نکل جانے والے ہو۔

وَجَاءَ أَهُلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبُشِرُونَ (الا عراف: ١٨)

اوراہل شہرلوط کے پاس خوش خوش دوڑے آئے۔

فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمُطَرُنَا عَلَيْهِمُ حِجَارَةً مِّن سِجِّيْلِ (الا الا الداف: ٨١)

اور ہم نے ان بستیوں کوالٹ کرینچاو پر کر دیا۔اوران پر کھنگر کی پھریاں برسائیں۔

اورلوط کی قوم کے لوگ ایکے پاس بے تحاشہ دوڑتے ہوئے آئے اور بیلوگ پہلے ہی سے انتہائی
بہودہ حرکتیں کیا کرتے تھے لوط نے کہا اے بھائیو! یہ جومیری قوم کی لڑکیاں ہیں بیتہارے لئے جائز
اور پاک ہیں۔ تو اللہ سے ڈرواور میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے بے آبرونہ کرو۔ کیاتم میں کوئی
بھی شائستہ آدمی نہیں؟ وہ بولے تم کومعلوم ہے کہ تمہاری ان بیٹیوں کی ہمیں پچھ حاجت نہیں۔ اور جو
ہماری غرض ہے اسے تم خوب جانتے ہو لوط نے کہا اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی
یا میں کسی مضبوط قلع میں پناہ لے لیتا۔ فرشتوں نے کہا اے لوط ہم تمہارے پروردگارے فرشتے ہیں بیا
لوگ ہرگزتم تک نہیں پہنچ سکیں گے تو پچھ رات رہے اپنے گھروالوں کو لے چل دواور تم میں سے کوئی
شخص پیچھے مرکز نہ دیکھے۔ مگر تمہاری بیوی کہ جو آفت ان پر پڑنے والی ہے وہی اسپر بھی پڑے گی۔
اگے عذاب کے وعدے کا وقت صبح ہے اور کیا صبح کچھ دور ہے؟ پھر جب ہمارا حکم آیا ہم نے اس بستی کو
الٹ کر نیچے اوپر کر دیا۔ اور ان پر پھر کی تہ بہتہ کنگریاں برسائیں۔

المُوْا إِنَّا أُرْسِلُنا إِلَى قَوْمٍ مُّجُومِينَ، لِنُوسِلَ عَلَيْهِمُ حِجَارَةً مِّن طِين (زاريات:٣٢،٣٣)
 انهول نے کہا کہ ہم گنه گاروں کی طرف جَصِح گئے ہیں۔تاکدان پر گارے کے پھریاں برسائیں۔
 وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمُ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ (عَبُوت:٢٨)

ر و و عَبِ مَ وَرَبِيَ مِنْ اللّٰهِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِن اورلوط کو یاد کر و جب انہوں نے اپنا کامنہیں کیا۔ سے پہلے اہل عالم میں سے کسی نے اپیا کامنہیں کیا۔

# رورح قرآن کیکی ۱۲۰ کیکی کی معاشرت کیکی

 - أَنِنَّكُمُ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقُطُعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِى نَادِيُكُمُ الْمُنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قُومِهِ إلَّا أَن قَالُوا اتُتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (عَنكبوت:٢٩)

کیاتم مردوں کی طرف مائل ہوتے ہواور راہزنی کرتے ہو؟ اوراپنی مجلسوں میں ناپسندیدہ کا م کرتے ہو۔ توائلی قوم کےلوگ جواب میں بولے تو یہ بولے کہا گرتم سیچے ہوتو ہم پرعذاب لے آؤ۔

## چوری اور ڈیتی

ا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقُطَعُوا أَيُدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيُزٌ حَكِيُم (المائدة:٣٨)

اور چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت ان کا ایک ایک ہاتھ کاٹ دو۔ بیان کے کرتو توں کی سزااور الله کی طرف سے عبرت کے طور پر ہے۔ اور الله زبر دست ہے صاحب حکمت ہے۔ ۲۔ قَالُو اُ إِن يَسُرِ قَ فَقَدُ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ مِن قَبُلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفُسِهِ وَلَمُ يُبُدِهَا لَهُمُ قَالَ أَنتُمُ شَرٌّ مَّكَاناً وَاللّهُ أَعْلَمُ بِهَا تَصِفُونَ (بوسف: ۷۷)

برادران یوسف نے کہا کہ اگراس نے چوری کی ہوتو کچھ عجب نہیں کہ اس کے ایک بھائی نے بھی پہلے چوری کی تھی۔ مگر یوسف نے اس بات کو اپنے دل میں مخفی رکھا اور ان پر ظاہر نہ ہونے دیا یعنی زیرلب کہا کہتم بڑے برے ہو۔ اور جوتم بیان کرتے ہواللہ اسے خوب جانتا ہے۔

٣٠ فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمُ جَعَلَ السَّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِينُ
 إِنَّكُمُ لَسَارِقُونَ (المِسَف:٠٠)

پھر جب ان کا اسباب تیار کردیا تو اپنے بھائی کے تھیلے میں آبخورہ رکھ دیا پھر جب وہ آبادی سے باہرنکل گئے تو ایک یکارنے والے نے آ واز دی کہ قافلے والو! تم تو چور ہو۔

٣ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤُمِنَاتُ يُبَايِعُنَكَ عَلَى أَن لَّا يُشُرِكُنَ بِاللَّهِ شَيْئاً وَلَا يَسُرِقُنَ وَلَا يَنْ اللَّهَ اللَّهَ عَنْ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهُنَان يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيُدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَشُونُ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهُنَان يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعُمِنُكَ فِي مَعُرُوفٍ فَبَايعُهُنَّ وَاسْتَغْفِرُ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيهُ (مُحْدَد: ١٢)

اورا سے پینیمر ﷺ جب تمہارے پاس مومن عورتیں اس بات پر بیعت کرنے کوآئیں کہ نہ تو اللہ کے ساتھ شرک کریں گی نہ چور کریں گی نہ بدکاری کریں گی نہ اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان کوئی بہتان باندھ لائیں گی اور نہ نیک کا موں میں تمہاری نافر مانی کریں گی تو ان سے

# رورح قرآن کی الالا کی کی الالا کی معاشرت کی الالا

بیعت لےلواورا ککے لئے اللہ سے بخشش مانگو۔ بیٹک اللہ بخشنے والا ہے مہر بان ہے۔

 اَئِنَّ کُمُ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقُطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِى نَادِيْكُمُ الْمُنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ
 قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا انْتِنا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ (عَنَبُوت:٢٩)

کیاتم مردوں کی طرف مائل ہوتے اور راہزنی کرتے ہو۔اور اپنی مجلسوں میں ناپیندیدہ کام کرتے ہو۔ تو انکی قوم کےلوگ جواب میں بولے تو یہ بولے کہا گرتم سیح ہوتو ہم برعذاب لے آؤ۔

### شراب كى حقيقت

الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَمَلِ
 الشَّيْطَان فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمُ تَفُلِحُونَ (ما كرة: ٩٠)

اےایمان والو! شراب اور جوا اور بت اور پانسے بیسب ناپاک کام اعمال شیطان سے ہیں سو ان سے بچتے رہنا تا کہتم کامیاب ہوجاؤ۔

٢ - إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيُطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغُضَاءَ فِى الْخَمُرِ وَالْمَيُسِرِ وَيَصُدَّكُمُ
 عَن ذِكُر اللَّهِ وَعَن الصَّلاَةِ فَهَلُ أَنتُم مُّنتَهُونَ (ما كدة: ٩١)

شیطان تو بیر چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے سبب تمہارے آپس میں دشمنی اور رنجش ڈلوادے اور تمہیں اللّٰہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے تو کیاتم لوگ ان کاموں سے باز آؤگے؟

٣- يَسُأَلُونَكَ عَنِ الْخَمُرِ وَالْمَيْسِرِ قُلُ فِيهِمَا إِثُمَّ كَبِيْرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكُبَرُ مِن نَّفُعِهِ مَا وَيَسُأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفُو كَذَلِكَ يُبيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمُ تَنَفَكُرُونَ (بَقِرة:٢١٩)
لَعَلَّكُمُ تَنَفَكُّرُونَ (بَقرة:٢١٩)

ا ہے پینجبر لوگ تم سے شراب اور جوئے کا تھکم دریافت کرتے ہیں کہددو کہ ان دونوں میں گناہ بڑے ہیں اور لیے بین اور پیر گناہ فائدوں سے کہیں زیادہ ہیں۔اور بیر بھی تمیں اور بیر بھی تمیں کے گناہ فائدوں سے کہیں زیادہ ہو۔اس بھی تم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کونسا مال خرچ کریں؟ کہدو کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو۔اس طرح اللہ تنہارے لئے اسے احکام کھول کھول کر بیان فرما تا سے تاکم تم سوچو۔

٧٠ يُسُقَونَ مِن رَّحِيُقٍ مَّخُتُومٍ ، خِتَامُهُ مِسُكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ (مُطففين:٢٦)

ان کوشراب خالص سربمہر بلائی جائے گی۔جسکی مہرمشک کی ہوگی۔تو نعمتوں کیلئے ریس کرنے

روبی قرآن کی ۱۱۹۲ کی معاشرت کی ا

والول کو چاہیے کہ اس کی رئیس کریں۔

٥ وَمِزَاجُهُ مِن تَسُنِيمٍ (مطففين: ٢٥)

اوراس میں آب تسنیم کی آمیزش ہوگی۔

٢- إِنَّ الْأَبُوارَ يَشُوبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَ اجْهَا كَافُوراً (الدهر: ۵)
 جونيكوكار بهل وه اليئ شراب يئيل على جس ميل كافوركي آميزش بهوگي۔

٧- بِأَكُوابٍ وَأَبَارِيُقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ الأَيْصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُون (واقع ١٩٠)

لینی آبخورے اور آفتاہے اور صاف شراب کے جام لے لے کر۔اس سے نہ تو سر میں درد ہوگا

اور نہائکی عقلیں زائل ہوں گی۔

٨ مَشَلُ الْبَحَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنِ وَأَنْهَارٌ مِن لَّبَنٍ لَّمُ يَتَغَيَّرُ طَعُمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّن كُلِّ الشَّمَرَاتِ طَعُمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّن كُلِّ الشَّمَرَاتِ وَمَغُفِرَةٌ مِّن وَلَهُمُ فَقَطَّعَ أَمُعَاءَهُمُ (مُحَدَّا)
 وَمَغُفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمُ كَمَنُ هُو خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيْماً فَقَطَّعَ أَمُعَاءَهُمُ (مُحَدَّا)

وہ جنت جس کا پر ہیز گاروں سے وعدہ کیا جاتا ہے اسکی صفت یہ ہے کہ اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جو بونہیں کر یگا۔اور دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ نہیں بدلے گا۔اور شراب کی نہریں ہیں جو چینے والوں کے لئے سراسرلذت ہے اور صاف شدہ شہد کی نہریں ہیں اور وہاان کے لئے ہرقتم کے میں اور انکے پروردگا کی طرف سے مغفرت ہے۔ کیا یہ پر ہیزگا ان کی طرح ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گا۔ اور جنکو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جوائی آنتوں کو کھڑے کرڈالے گا۔

و كَأْساً دِهَاقاً (نبا:٣٣)

اورشراب کے تھلکتے ہوئے جام۔

•١- وَمِنُ ثَـمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعُنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرِزُقاً حَسَناً إِنَّ فِى ذَلِكَ
 لآيَةً لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ (نَإ: ٢٧)

اور گھجوراورانگور کے میووں سے بھی تم پینے کی چیزیں تیار کرتے ہو کہان سے شراب بناتے ہو

اورعدہ رزق کھاتے ہوجولوگ مجھ رکھتے ہیں ان کے لئے ان چیزوں میں نشانی ہے۔

 رورح قرآن کی ۱۱۹۳ کی معاشرت کی این

بِوُ جُوهِكُمُ وَأَيُدِيْكُمُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوّاً غَفُوراً (الساء:٣٣)

مومنوا جبتم نشے کی حالت میں ہوتو جب تک ان الفاظ کو جومنہ سے کہو بیجھے نہ لگو۔ نماز کے پاس نہ جاؤ ۔ اور جنابت کی حالت میں بھی نماز کے پاس نہ جاؤ یہاں تک کو شسل کرلو۔ ہاں اگر بحالت سفر رست چلے جارہے ہو اور پانی نہ ملنے کے سبب عنسل نہ کرسکوتو تیم کر کے نماز پڑھ لواور اگرتم بیار ہو یا سفر میں ہو یا کوئی تم میں سے بیت الخلاء سے ہوکر آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مقاربت کی ہواور تمہیں پانی نہ ملے تو یا کمٹی لواور منہ اور ہاتھوں کا مسح کر کے تیم کرلو۔ بیشک اللہ معاف کرنے والا ہے بخشنے والا ہے۔

#### جوا کھیلنے کی ممانعت

ا. يَسُأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلُ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيْرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفُعِهِمَا
 وَيَسُأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفُو كَذَلِكَ يُبيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (بِقرة:٢١٩)

اے پینمبرلوگ تم سے شراب اور جوئے کا تھم دریافت کرتے ہیں کہہ دو کہ ان میں گناہ بڑے ہیں اور لوگوں کے لئے کچھ فائدے بھی ہیں مگران کے گناہ فائدوں سے کہیں زیادہ ہیں۔اور یہ بھی تم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کونسا مال خرچ کریں ؟ کہہ دو کہ جوضرورت سے زیادہ ہو۔اس طرح اللہ تمہارے لئے اپنے احکام کھول کھول کربیان فرما تاہے تا کہتم سوچو۔

٢ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمُورُ وَالْمَيُسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلاَمُ رِجُسٌ مِّنُ عَمَلِ
 الشَّيُطان فَاجُتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمُ تُفُلِحُونَ (ما كرة: ٩٠)

ا کے ایمان والو! شراب اور جوا اور بت اور پانسے بیسب ناپاک کام اعمال شیطان سے ہیں سو ان سے بچتے رہنا تا کہتم کامیاب ہوجاؤ۔

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيُطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغُضَاءَ فِى الْخَمُرِ وَالْمَيُسِرِ وَيَصُدَّكُمُ
 عَنُ ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلُ أَنتُم مُّنتَهُونَ (ما كرة: ٩١)

شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے سبب تمہارے آپس میں دشمنی اور رنجش ڈ الوادے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دی تو کیاتم لوگ ان کا موں سے باز آ وَگے؟

# فشم اور كفار وقشم

ا. وَلاَ تَجُعَلُوا اللّهَ عُرُضَةً لاَّ يُمَانِكُمُ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللّهُ
 سَمِيعٌ عَلِيْمٌ (البقرة:٢٢٢)

اوراللہ کے نام کواس بات کا حیلہ نہ بنانا کہاس کی قشمیں کھا کھا کرسلوک کرنے اور پر ہیز گاری کرنے اورلوگوں میں صلح وساز گاری کرانے سے رک جاؤ۔اوراللہ سب پچھسنتا ہے جانتا ہے۔

لا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغُوِ فِي أَيْمَانِكُمُ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتُ قُلُوبُكُمُ وَاللهُ
 غَفُورٌ حَلِيهِ (البَّرَة:٢٢١)

الله تمہاری لغوقسموں پرتم ہے مواخذہ نہیں کریگا۔لیکن جوتشمیں تم قصد دلی سے کھاؤ گے ان پر مواخذہ کریگااور اللہ بخشنے والا ہے بر دبار ہے۔

س۔ لَّلَذِیْنَ یُوُلُونَ مِن نِّسَآنِهِمُ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشُهُر فَإِنُ فَآؤُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِیْمٌ (البَّرة: ٢٢٧) جولوگ اپنی عورتوں کے پاس جانے کی قتم کھا گیں انہیں چار مہینے تک انتظار کرنا چاہئے اگر اس عرصے میں قتم سے رجوع کرلیں تو اللہ بخشے والا ہے مہر بان ہے۔

٣ فَكَيُفُ إِذَا أَصَابَتُهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتُ أَيُدِيُهِمُ ثُمَّ جَآؤُوكَ يَحُلِفُونَ بِاللّهِ إِنُ أَرَدُنَا إِلَّا إِحْسَاناً وَتَوُفِيُقاً (الساء: ٢٢)

يُهِركِيسى ندامت كى بات ہے كہ جب ان كا عمال كى شامت سے ان پر كوئى مصيبت واقع ہوتى ہوتى ہے تو تمہارے پاس بھاگے آتے ہيں اور قسميں كھاتے ہيں كہ واللہ ہمارا مقصود تو بھلائى اور مصالحت تھا۔ ٥٠ أَهَـــوُ لاءِ الَّـذِينَ أَقْسَمُ وا بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمُ إِنَّهُمُ لَمَعَكُمُ حَبِطَتُ أَعُمَالُهُمُ فَأَصُبَحُوا خَاسِرِيُنَ (ماكدة: ٥٣)

اوراس وفت مسلمان تعجب ہے کہیں گے کہ کیا بیروہی ہیں جواللہ کی سخت قسمیں کھایا کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ان کے عمل اکارت گئے سووہ خسارے میں پڑگئے۔

لا يُوَاحِدُ كُمُ اللّهُ بِاللّغُو فِي أَيْمَانِكُمُ وَلَكِن يُوَاحِدُ كُم بِمَا عَقَدتُمُ الأَيْمَانَ
 فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِيْنَ مِنُ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمُ أَوْ كِسُوتُهُمُ أَوْ تَحُرِيُرُ
 رَقَبَةٍ فَمَن لَّمُ يَجِدُ فَصِيَامُ ثَلاثَةٍ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمُ إِذَا حَلَفُتُمُ وَاحُفَظُوا أَيُمَانَكُمُ
 كَذَيكَ يُبِيِّنُ اللّهُ لَكُمُ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمُ تَشْكُرُونَ (لائدة ٩٤)

الله تنہاری بے ارادہ قسموں پرتم سے مواخذہ نہیں کرے گالیکن پختہ قسموں پرجن کے خلاف کرو گے مواخذہ کرے گا تو اس کا کفارہ دس نا داروں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے جوتم اپنے اہل وعیال کو کھلاتے ہویا انکو کپڑے دینایا ایک غلام آزاد کرنا۔ اور جس کو بیمیسر نہ ہووہ تین روزے رکھے۔ بیہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھالو اور اسے توڑ دو اور اپنی قسموں کی حفاظت کرواس طرح اللہ تمہارے سمجھانے کے لئے اپنی آیتیں کھول کھول کربیان فرما تاہے۔ تا کہتم شکر کرو۔

مومنو! جبتم میں سے کسی کی موت آموجود ہو توشہادت کا نصاب یہ ہے کہ وصیت کے وقت تم مسلمانوں میں سے دومرد عادل یعنی صاحب اعتبار گواہ ہوں۔ یا اگر مسلمان خوایس اورتم سفر کررہے ہو اور اس وقت تم پر موت کی مصیب واقع ہوتو کسی دوسرے فد ہب کے دوشخصوں کو گواہ کر لوا اگر تم کو ان گواہوں کی نسبت کچھ شک ہوتو انکوعصر کی نماز کے بعد کھڑا کرواور دونوں اللہ کی قسمیں کھا ئیں کہ ہم شہادت کا کچھ عوض نہیں لیں گے گو ہمارا رشتہ دار ہی ہو۔ اور نہ ہم اللہ کی شہادت کو چھپائیں گے اگر ایسا کرنے تو گنا ہے گار ہوئے و گنا ہے گار ہونے گئے تو گنا ہے گار ہونے گئے ہوئے گئے۔

٨ وَأَقُسَمُ وا بِاللّهِ جَهُدَ أَيُمَانِهِمُ لَئِن جَاءَ تُهُمُ آيَةٌ لَّيُؤُمِنُنَّ بِهَا قُلُ إِنَّمَا الآيَاتُ عِندَ
 اللّهِ وَمَا يُشُعِرُكُمُ أَنَّهَا إِذَا جَاءَ تُ لا يَؤُمِنُونَ (الانعام:١٠٩)

اور بیلوگ اللہ کی شخت شخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئے تو اس پرضرور ایمان لے آئیں۔ کہد و کہ نشانیاں توسب اللہ ہی کے پاس ہیں اور مومنو! تمہیں کیا معلوم ہے بیتوالیے بد بخت ہیں کہ ان کے ماس نشانیاں آبھی جائیں تب بھی ایمان نہ لائیں۔

وقاسمَهُما إِنَّى لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ (الاعراف:٢١)

اوران سے تتم کھا کر کہا کہ میں تو تمہارا خیرخواہ ہوں۔

• وَإِن نَّكَشُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمُ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَةَ الْكُفُرِ إِنَّهُمُ
 لاَ أَيْمَانَ لَهُمُ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ (التوبة: ١٢)

اگرعہد کرنے کے بعدا پی قسموں کوتوڑ ڈالیں اورتمہارے دین میں طعنہ زنی کرنے لگیں توان کفر کے پیشوا وَل سے جنگ کروانکی قسموں کا کچھ اعتبار نہیں ہے عجب نہیں کہا پنی حرکات سے باز آ جا کیں۔

اا - وَيَحُلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمُ لَمِنكُمُ وَمَا هُم مِّنكُمُ وَلَكِنَّهُمُ قَوُمٌ يَفُرَقُونَ (التوبة :۵۲)

اوراللہ کی قشمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم ہی میں سے ہیں حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں۔اصل میہ ہے کہ وہ ڈریوک لوگ ہیں۔ ١٢ يَحْلِفُونَ بِاللّهِ لَكُمْ لِيُرْضُو كُمُ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِين (الوبة : ٢٢)
 مومنو! بيلوگ تمهار \_ سامنے اللّه كى قسميں كھاتے ہيں تاكة كونوش كريں \_ حالانكه اگريدول

ہے مومن ہوتے تواللہ اوراسکے پینمبراس بات کے زیادہ حقدار میں کہ پیانہیں خوش کریں۔

٣١٥ يَـ حُلِفُونَ بِاللّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدُ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفُرِ وَكَفَرُوا بَعُدَ إِسُلاَمِهِمُ وَهَمُّوا السَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضُلِهِ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْراً لَهُمُ وَإِن يَتَوَلُّوا يَعُدُبُهُمُ اللّهُ عَذَاباً أَلِيماً فِي اللهُ نَيا وَالآخِرَةِ وَمَا لَهُمُ فِي الأَرُضِ مِن وَلِي يَتَوَلُّوا يُعَذِّبُهُمُ اللّهُ عَذَاباً أَلِيماً فِي الدُّنيا وَالآخِرَةِ وَمَا لَهُمُ فِي الأَرُضِ مِن وَلِي قَصِيرٌ (الوَبة ٢٠٤)

میاللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے تو کچھنیں کہا حالانکہ انہوں نے نفر کا کلمہ کہا ہے اور سیاسلام لانے کے بعد کافر ہوگئے ہیں اور ایسی بات کا قصد کر چکے ہیں جس پر قدرت نہیں پاسکے۔ اور انہوں نے مسلمانوں میں عیب ہی کونسا دیکھا ہے سوائے اس کے کہ اللہ نے اپنے فضل سے اور اسکے پیغیبر نے اپنی مہر بانی سے ان کو دولت مند کر دیا ہے۔ سواگر میلوگ تو بہ کرلیں تو اسکے حق میں اسکے پیغیبر نے اپنی مہر بانی سے ان کو دولت مند کر دیا ہے۔ سواگر میلوگ تو بہ کرلیں تو اسکے حق میں بہتر ہوگا اور اگر منہ پھیرلیں تو اللہ انکو دنیا اور آخرت میں دکھ دینے والا عذاب دے گا۔ اور زمین میں ان کا کوئی دوست اور مددگار نہ ہوگا۔

١٣ سَيَحُلِفُونَ بِاللّهِ لَكُمُ إِذَا انقَلَبُتُمُ إِلَيْهِمُ لِتُعُرِضُواْ عَنْهُمُ فَأَعُرِضُواْ عَنْهُمُ إِنَّهُمُ إِنَّهُمُ إِنَّهُمُ وَبَعُهُمُ الْعُهُمُ إِنَّهُمُ وَرَحُسٌ وَمَأْوَاهُمُ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَكُسِبُونَ (الوّبة: ٩٥)

جبتم انكے پال اوك كرجاؤ گة تمهار ب روبروالله كى قسمين كھائيں گة كا كمتم ان سے درگذر كروسوائلى طرف توجه نه دينايينا پاك بين اور جوكام يوكرتے رہے بين انكے بدلے ان كاٹھ كاند دوز خ ہے۔ ١٥ يَ حُدِلِ فُونَ لَكُمُ لِتَوُضَواً عَنْهُمُ فَإِنُ تَوُضَواً عَنْهُمُ فَإِنَّ اللّهَ لا يَوُضَى عَنِ الْقَاسِقِينَ (التوبة: ٩٦)

یہ تہہارےآ گے تشمیں کھا ئیں گے تا کہتم ان سے خوش ہو جاؤلیکن اگرتم ان سے خوش ہو بھی جاؤ گے تو بھی اللّٰہ نا فر مان لوگوں سے خوش نہیں ہوتا۔

١٦ وَالَّـذِينَ اتَّـخَـذُوا مَسُجِداً ضِرَاراً وَكُفُراً وَتَفُرِيُقاً بَيْنَ الْمُؤُمِنِينَ وَإِرْصَاداً لِّـمَنُ حَارَبَ اللّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبُلُ وَلَيَحُلِفَنَّ إِنْ أَرَدُنَا إِلَّا الْحُسُنَى وَاللّهُ يَشُهَدُ إِنَّهُمُ لَكَاذِبُونَ (التوبة: ١٠٤)

اوران میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس غرض سے مسجد بنائی ہے کہ ضرر پہنچا کیں اور کفر کریں

اورمومنوں میں تفرقہ ڈالیں اور جولوگ اللہ اور اسکے رسول سے اس سے پہلے جنگ کر چکے ہیں اسکے لئے گھات کی جگہ بنائیں۔ اور قسمیں کھائیں گے کہ جمارا مقصود تو صرف بھلائی تھا مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ پیچھوٹے ہیں۔

۵۱۔ وَیَسُتنبِئُو نَکَ أَحَقٌ هُوَ قُلُ إِیُ وَرَبِّی إِنَّهُ لَحَقٌ وَمَا أَنتُمُ بِمُعۡجِزِین (یوس:۵۳)
 اوراے نبی تم سے دریافت کرتے ہیں کہ آیا ہے جے کہدو ہاں میرے رب کی قتم ہے جے اور تم بھاگ کر اللہ کو عاجز نہیں کر سکو گے۔

۱۸ قَالُواُ تَاللّهِ لَقَدُ عَلِمُتُم مَّا جِئْنَا لِنُفُسِدَ فِى الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ (يوسف: ۲۳) وه كهنه لله كالله لقد علم معلوم به كه بم اس ملك ميس اس كنه بيس آئ كه خرابي كريس اور خرمي كيا كرتے ميں۔

الهَالِكِيْنَ (بِسِف: ٨٥)
 الْهَالِكِيْنَ (بِسِف: ٨٥)

بیٹے کہنے لگے کہ واللہ آپ تو یوسف کواسی طرح یاد ہی کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ گھل جائیں گے یا جان ہی دے دیں گے۔

٢٠ قَالُواُ تَاللَّهِ لَقَدُ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ (يوسف:٩١)

وہ بولے اللہ کی قشم اللہ نے تم کوہم پر فضیات بخشی ہے اور بیشک ہم خطا کار تھے۔

٢١ وَأَنــذِرِ النَّاسَ يَوُمَ يَأْتِيهُمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرُنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيْبٍ نُجِبُ دَعُوتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوْلَمُ تَكُونُوا أَقْسَمُتُم مِّن قَبُلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالِ (ابرَيْمِ:٣٣)

اورلوگوں کواس دن سے آگاہ کر دو جب ان پر عذاب آجائے گا تب ظالم لوگ کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہمیں تھوڑی سے مہلت عطا کرتا کہ ہم تیری دعوت تو حید قبول کریں۔ اور تیرے پیغیم وں کے پیچھے چلیں تو جواب ملے گا کیا تم پہلے قسمیں نہیں کھایا کرتے تھے کہ تم کواس حال سے جسمیں تم ہوز وال نہیں ہوگا۔

٢٢ وَلاَ تَتَّخِذُوا أَيُمَانَكُمُ دَخَلاً بَيُنَكُمُ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعُدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا النُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمُ عَنُ سَبِيْلِ اللّهِ وَلَكُمُ عَذَابٌ عَظِيْمٌ (النحل:٩٣)

اورا پی قسموں کوآلیس میں اس بات کا ذریعہ نہ بناؤ کہ لوگوں کے قدم جم چکنے کے بعدلڑ کھڑا جا نمیں اور اس وجہ سے کہتم نے لوگوں کواللہ کے راستے سے روکائے کم کومزا چکھنی پڑے۔اور تمہیں بڑا سخت عذاب ملے۔ ٣٣ وَأَوْفُوا بِعَهُدِ اللّهِ إِذَا عَاهَدتُّمُ وَلاَ تَنقُضُواُ الْأَيْمَانَ بَعُدَ تَوْكِيُدِهَا وَقَدُ جَعَلْتُمُ اللّهَ عَلَيْكُمُ كَفِيُلاً إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ (النّحل: ٩١)

اور جب اللہ سے عہد کروتو اس کو پورا کرواور جب کچی قشمیں کھا ؤتو ان کومت توڑو کہتم اللہ کو ایناضامن مقرر کر چکے ہواور جو کچھتم کرتے ہواللہ اس کو جانتا ہے۔

٣٣ وَالَّذِيْنَ يَرُمُُونَ أَزُوَاجَهُمُ وَلَمُ يَكُن لَّهُمُ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمُ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمُ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِيُنَ (النور:٢)

اور جولوگ اپنی بیویوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اورخود انکے سوا اور گواہ نہ ہوں تو ہرایک کی شہادت پیہے کہ پہلے تو حیار باراللہ کی قتم کھائے کہ بیشک وہ سچاہے۔

مَوَلا يَأْتَلِ أُوْلُوا الْفَصَٰلِ مِنكُمُ والسَّعَةِ أَن يُؤتُوا أُولْي الْقُربَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ
 فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمُ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (الور:٢٢)

اور جولوگتم میں سے صاحب نضل اور صاحب مال ہیں وہ اس بات کی قتم نہ کھا ئیں کہ رشتہ داروں اور مختاجوں اور وطن چھوڑ جانے والوں کو پچھنہیں دیں گے ۔اور انکو چاہئے کہ معاف کر دیں اور

درگذر کریں کیاتم پیندنہیں کرتے کہ اللہ تمکو بخش دے؟ اور اللہ تو بخشے والا ہے مہر بان ہے۔

٢٦\_ وَأَقُسَـمُوا بِاللَّهِ جَهُدَ أَيُمَانِهِمُ لَئِنُ أَمَرُتَهُمُ لَيَخُرُجُنَّ قُل لَّا تُقُسِمُوا طَاعَةٌ مَّعُرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعُمَلُونَ (النور:۵۳)

اور يدالله كى سخت سخت تسميس كھاتے ہيں كه اگرتم انكوتكم دوتو سب گھروں سے نكل كھڑ ہے ہوں۔ كهدوكة شميس مت كھا وكسنديده فرما نبردارى دركار ہے بيشك الله تمهار سسب اعمال سے خبردار ہے۔ 21۔ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبيَّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدُنَا مَهُلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (الْمَل: ۴٩)

کہنے گئے کہ اللہ کی قتم کھاؤکہ ہم رات کواس پراوراس کے گھر والوں پر شبخون ماریں گے۔ پھراس کے وارثوں سے کہدیں گئے کہتم تواسکے گھر والوں کے موقع ہلاکت پر تھے ہی نہیں اور ہم ج کہتے ہیں۔

۲۸ وَأَقُسَمُ وَا بِاللَّهِ جَهُدَ أَيْمَا نِهِمُ لَئِن جَاءَ هُمُ نَذِيرٌ لَّيْكُونُنَّ أَهُدَى مِنُ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَ هُمُ نَذِيرٌ لَّيْكُونُنَّ أَهُدَى مِنُ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَ هُمُ نَذِيرٌ لَّيْكُونُنَّ أَهُدَى مِنُ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَ هُمُ نَذِيرٌ لَّيْكُونُنَّ أَهُدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ

اور بیاللد کی بڑی بڑی شمیں کھاتے ہیں کہ اگر انکے پاس کوئی خبر دار کرنے والا آئے تو یہ ہرایک امت سے بڑھکر ہدایت پر ہوں۔ مگر جب انکے پاس خبر دار کرنے والا آیا تو اس سے انکونفرت ہی بڑھی۔

٢٩ ـ وَخُذُ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضُرِبِ بِّهِ وَلَا تَحْنَتُ إِنَّا وَجَدُنَاهُ صَابِراً نِعُمَ الْعَبُدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ (ص:٣٣)

اور ہم نے کہاا پنے ہاتھ میں ننکوں کا ایک مٹھالو پھراس سے مارلواور شم نہ توڑ و بیٹک ہم نے انکو

ثابت قدم پایا۔ بہت خوب بندے تھے بیشک وہ بہت رجوع کرنے والے تھے

٣٠ قَدُ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمُ تَحِلَّةَ أَيُمَانِكُمُ وَاللَّهُ مَوُلَاكُمُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيم (التّريم:٢)

اللہ نے تم لوگوں کے لئے تمہاری قسموں کا کفارہ مقرر کر دیا ہے اور اللہ ہی تمہارا کارساز ہے۔ اور وہ دانا سے حکمت والا ہے۔

٣٠ - أَلَمُ ثَرَ إِلَى الَّذِيُنُ تَوَلَّوُا قَوُماً غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِم مَّا هُم مِّنكُمُ وَلَا مِنْهُمُ وَيَحُلِفُونَ عَلَى الْكَذِب وَهُمُ يَعُلَمُونَ (المحادلة:١٢٠)

بھلائم نے ان لوگوں کونہیں دیکھا جوایسے لوگوں سے دوئتی کرتے ہیں جن پراللہ کاغضب ہوا۔

وہ نہتم میں ہیں نہان میں اور جان بوجھے کر جھوٹی باتوں پرفتمیں کھاتے ہیں۔

٣٢ ياس ، وَالْقُرُآنِ الْحَكِيْمِ (لِيسَ ٢٠١:)

یس ، ہتم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے

#### اعتدال (درمیانی راه)

اَلَّهُ أَرُسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسُطِ
 وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيْدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ (الحديد:۲۵)
 اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ (الحديد:۲۵)

ہم نے اپنے پیغیبروں کو کھلی نشانیاں دے کر بھیجا۔اوران پر کتابیں نازل کیں اور میزان عدل تا کہ لوگ انساف پر قائم رہیں۔اور لوہا پیدا کیا کہ اس میں اسلحہ جنگ کے لحاظ سے زور بھی بہت ہے اور لوگوں کے لئے فائدے بھی ہیں اور اس لئے کہ جولوگ بن دیکھے اللہ اور اسکے پیغیبروں کی مدد کرتے ہیں اللہ انکومعلوم کرے۔ بیشک اللہ زور آور ہے غالب ہے۔

ر. وَلاَ تَـجُعَلُ يَـدَكَ مَغُلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبُسُطُهَا كُلَّ الْبَسُطِ فَتَقُعُدَ مَلُوماً مَحُسُوراً (بَى اسرائيل ٢٩٠)

اورا پنے ہاتھ کو نہ تو گردن ہے بندھا ہوا یعنی بہت ننگ کرلو کہ کسی کو پچھ دو ہی نہیں اور نہ بالکل کھول ہی دو کہ تھی پچھ دے ڈالواورانجام بیہو کہ ملامت ز دہ اور حسرت ز دہ ہوکر بیٹھ جاؤ۔

# رورح قرآن کیکی ۱۷۰۰ کیکی معاشرت کیکی

سُول ادُعُوا الله أو ادُعُوا الرَّحْمَن أَيَّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلا تَجْهَرُ
 بِصَلاتِكَ وَلا تُخَافِث بِهَا وَابْتَع بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً (بَن اسرائيل:١١٠)

کہدوکہ تم معبود برق کواللہ کے نام سے پکارویار طن کے نام سے جس نام سے پکارواسکے سب

نام اچھے ہیں۔اورنماز نہ بلندآ واز سے پڑھواور نہآ ہت بلکہ اسکے درمیان کا طریقہ اختیار کرو۔

٣ وَاقْصِدُ فِى مَشْيِكَ وَاغْضُضُ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكرَ الْأَصُوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ
 (لقمان: ١٩)

اورا پنی حیال میں اعتدال کئے رہنا اور بولتے وقت ذرا آواز نیچی رکھنا کیونکہ بہت او نچی آواز گدھوں کی سی سے اور کچھشک نہیں کہ سب ہے بری آواز گدھوں کی ہوتی ہے۔

هَ لا يُعْوَاحِ لُدُكُمُ اللّهُ بِاللّغُو فِي أَيْمَانِكُمُ وَلَكِن يُوَاحِدُ كُم بِمَا عَقَدتُمُ الأَيْمَانَ فَكَ فَارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِيْنَ مِن أَوْسَطِ مَا تُطُعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسُوتُهُمُ أَوْ تَحُرِيُرُ وَكَ فَارَتُهُ إِذَا حَلَفْتُمُ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمُ وَقَبَةٍ فَمَن لَّمُ يَجِدُ فَصِيَامُ ثَلاثَةٍ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمُ إِذَا حَلَفْتُمُ وَاحْفَظُوا أَيُمَانَكُمُ كَنْ إِلَا لَهُ لَكُمُ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمُ تَشْكُرُونَ (المَتِهَ ٨)

الله تمہاری بے ارادہ قسموں پرتم سے مواخذہ نہیں کرے گالیکن پختہ قسموں پرجن کے خلاف کرو گے مواخذہ کرے تو اس کا کفارہ دس ناداروں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے جوتم اپنے اہل وعیال کو کھلاتے ہو یا نکو کپڑے دینا ہے یا ایک غلام آزاد کرنا۔اورجس کو بیمیسر نہ ہووہ تین روزے رکھے۔ بیہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھالواوراسے توڑدواوراپنی قسموں کی حفاظت کرواس طرح اللہ تمہارے سمجھانے کے لئے اپنی آئیس کھول کھول کربیان فرما تا ہے تا کہتم شکر کرو۔

٢- ثُمَّ أَوْرَثُنَا الْكِتَابُ الَّذِينَ اصطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمُ ظَالِمٌ لِّنَفُسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ
 وَمِنْهُمُ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذُنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضُلُ الْكَبِيرُ (فَاطِ:٣٢)

پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارٹ ٹھر ایا جنکو اپنے بندوں میں سے برگزیدہ کیا۔ تو پچھ تو ان میں سے اپنے آپ برظلم کرتے ہیں۔ اور پچھ میا نہ رو ہیں۔ اور پچھ اللہ کے حکم سے نیکیوں میں آگے نکل جانے والے ہیں یہی بڑافضل ہے۔

- وَكَذَلِكَ جَعَلُنَاكُمُ أُمَّةً وَسَطاً لِّتَكُونُوا شُهَدَاءً عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ
 عَلَيْكُمُ شَهِينداً وَمَا جَعَلُنَا الْقِبُلَةَ الَّتِى كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنتق لِبُ عَلَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعً
 يَنقَلِبُ عَلَى عَقِيَيُهِ وَإِن كَانَتُ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعً

رورِ قرآن کی ایال کی معاشرت کی ایال

إِيهُمَانَكُمُ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ (البقرة:١٣٣)

اسی طرح ہم نے تم کوامت معتدل بنایا ہے تا کہتم لوگوں پر گواہ بنواور پیغیبر آخرالزمال ﷺ تم پر گواہ بنیں۔اورجس قبلے پرتم پہلے تھاس کوہم نے اس لئے مقرر کیا تھا کہ معلوم کریں کہ کون ہمارے پیغیبر کا تابع رہتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔اور یہ بات یعنی تحویل قبلہ لوگوں کو گرال معلوم ہوئی مگر جنکو اللہ نے بدایت بخش ہے وہ اسے گرال نہیں سجھتے اور اللہ ایسانہیں کہ تمہارے ایمان کو یونہی ضائع کردے۔اللہ تو لوگوں پر بڑا مہر بان ہے صاحب رحمت ہے۔

#### گفتگو کےاصول

فَقُولَا لَهُ قَولًا لَّيِّناً لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَو يَخْشَى (ط:٣٣)

اوراس سے نرمی سے بات کر نا شایدوہ غور کرے یا ڈر جائے۔

٢. وَقُل لِّعِبَادِى يَقُولُوا الَّتِي هِي أَحُسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَ غُ بَيْنَهُمُ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلإِنْسَانِ عَدُوّاً مُّبِينَا (بَى الرائيل: ٥٣)

اور میرے بندوں سے کہدو کہ لوگوں سے ایسی باتیں کہا کریں جو بہت پسندیدہ ہوں۔ کیونکہ شیطان بری باتوں سان میں فساد ڈلوادیتا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ ٣. قَدُ أَفُلَحَ الْمُؤُمِنُون، الَّذِینَ هُمُ فِی صَلاتِهِمُ حَاشِعُونَ، وَالَّذِینَ هُمُ عَنِ اللَّغُو مُعُوضُون (مؤمنون: ٣-٢-١)

مبیثک ایمان والے کامیاب ہو گئے، جونماز میں عجز و نیاز کرتے ہیں اور جو بیہودہ باتوں سے منہ موڑے رہتے ہیں ۔

﴿ اللَّهِ عَظِيْمٌ (النور:١٥)
 ﴿ قُلُونَ اللَّهِ عَظِيْمٌ (النور:١٥)

جب تم اپنی زبانوں سے اس کا ایک دوسرے سے ذکر کرتے تھے اور اپنے منہ سے ایک بات سمجھتے تھے حالانکہ اللہ کے بات سمجھتے تھے حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بڑی بھاری بات تھی۔

٥. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغُو أَعُرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمُ أَعْمَالُكُمُ سَلامٌ عَلَيْكُمُ
 لَا نَبْتَغِى الْجَاهِلِينَ (نَصْص:٥٥)

اور جب بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے منہ چھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمکو ہمارے اعمال اور تمکوتہہارے اعمال تمکوسلام۔ ہم جاہلوں کونہیں جاہتے

٧. وَلَا تُجَادِلُوا أَهُلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحُسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمُ وَقُولُوا
 آمَـنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيُسنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمُ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُ كُمُ وَاحِدٌ وَنَحُنُ لَـهُ
 مُسُلِمُونَ (عَلَيوت:٣١)

اوراہل کتاب سے بحث نہ کرومگرایسے طریق سے کہ نہایت اچھا ہو۔ ہاں جوان میں سے بے انصافی کریں انکے ساتھا سی طرح مجاولہ کرواور کہد و کہ جو کتاب ہم پراتری اور جو کتا بیس تم پراتریں ہم سب سرایمان رکھتے ہیں اور ہمارا اور تمہارا معبودا یک ہی ہے اور ہم اسی کے فرما نبر دار ہیں۔

2. وَاقْصِدُ فِي مَشُيكَ وَاغُضُضُ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصُوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ (عَلَيت: ١٩) اور اپنی چال میں اعتدال کئے رہنا اور بولتے وقت ذرا آواز نیجی رکھنا کیونکہ بہت او نجی آواز گدھوں کی سی ہے اور کچھ شکنہیں کہ سب سے بری آواز گدھوں کی ہوتی ہے۔

٨. يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسُتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخُضَعُنَ بِالْقُولِ فَيَطُمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوُلاً مَّعُرُوفاً (احزاب:٣٢)

ائی پیغیبر کی بیو ہوتم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔اگرتم پر ہیز گارر ہنا چاہتی ہوتو کسی اجنبی شخص ے نرم کہجے میں بات نہ کرو تا کہ وہ شخص جس کے دل میں کسی طرح کا روگ ہے کوئی امید نہ پیدا کر لے۔اور دستور کے مطابق بات کیا کرو۔

9. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً (احزاب: ٥٠)

مومنو!الله سے ڈرا کرواور بات سیدھی کہا کرو۔

لَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرُفَعُوا أَصُواتَكُمُ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجُهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ
 كَجَهُرِ بَعْضِكُمُ لِبَعْضِ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمُ وَأَنتُمُ لَا تَشْعُرُونَ (جَرات:٢)

اے اہل ایمان اپنی آوازیں پیغیبر ﷺ کی آواز سے او نچی نہ کرواور جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہواتی طرح انکے روبرو زور سے نہ بولا کروابیا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہوجائیں اور تمکوخبر بھی نہ ہو۔

١١. سَيَقُ ولُونَ ثَلاثَةٌ رَّابِعُهُم كَلْبُهُمُ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُم كَلْبُهُمُ رَجُماً بِالْغَيْبِ
 وَيَقُولُونَ سَبَعَةٌ وَثَامِنُهُم كَلْبُهُم قُل رَّبِّى أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيُلٌ فَلا تُمَارِ فِيهِمُ

رورِ قرآن کی الاستان کی معاشرت کی الاستان کا

إِلَّا مِرَاءً ظَاهِراً وَلَا تَسِٰتَفُتِ فِيُهِم مِّنْهُمُ أَحَداً ( / الله ٢٢٠)

١٣. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرُّ (ضَحَى:١٠)

اور ما نکنے والے کو جھڑ کی نہ دینا۔

#### مسجدا دراحكام مسجد

ا وَمَنُ أَظُلَمُ مِمَّن مَّنعَ مَسَاجِدَ اللّهِ أَن يُذُكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِى خَرَابِهَا أُولَسِئِكَ مَا كَانَ لَهُمُ أَن يَدُخُلُوهَا إِلَّا خَآنِفِينَ لَهُمُ فِى الدُّنيَا خِزُى وَلَهُمُ فِى الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظيمٌ (القرة: ١١٨)

اوراس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جواللہ کی مسجدوں میں اللہ کے نام کا ذکر کئے جانے کو منع کرے اور ان کی ویرانی کیلئے کوشش کرے؟ ان لوگوں کو کچھ حق نہیں مسجدوں میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے ان کے لئے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرے میں بڑا عذاب۔

٢- أُحِلَّ لَكُمُ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَتُ إِلَى نِسَآئِكُمُ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمُ وَأَنتُمُ لِبَاسٌ لَهُنَ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمُ كُنتُمُ تَخْتانُونَ أَنفُسَكُمُ فَتَابَ عَلَيْكُمُ وَعَفَا عَنكُمُ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمُ وَكُلُوا وَاشُرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيطِ الْآسُودِ مِنَ الْخَيطُ اللَّهُ لَكُمُ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيطُ الْآبُيَضُ مِنَ الْخَيطِ الْآسُودِ مِنَ الْفَيطِ اللَّسُورُوهُنَ وَأَنتُمُ عَاكِفُونَ فِى الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَقُربُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمُ يَتَّقُونَ (التَّرَة: ١٨٥)

روزہ کی راتوں میں تمہارے لئے اپی عورتوں کے پاس جانا جائز کر دیا گیا ہے وہ تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کی پوشاک ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم ان کے پاس جانے سے اپنے حق میں خیانت کرتے تھے سواس نے تم پر مہر بانی کی اور تمہاری حرکات سے درگذر فر مائی ۔ تو اب تم کو اختیار ہے کہ ان سے مباشرت کرو۔ اور اللہ نے جو چیز تمہارے لئے لکھ رکھی ہے بعنی اولا داس کو اللہ سے طلب کرواور کھا وَ اور بیو یہاں تک کہ شنج کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے الگ نظر آنے لگے پھر روزہ رکھ کر رات تک پورا کرو۔ اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھتے ہوتو ان سے مباشرت نہ کرو۔ یہ اللہ کے حدیں ہیں ان کے پاس بھی نہ جانا اسی طرح اللہ اپنی آبیتیں لوگوں کے سمجھانے کے لئے کھول کھول کھول کو کر بیان فر ما تا ہے تا کہ وہ پر ہیز گار بنیں۔

س. وَاقْتُلُوهُمُ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمُ وَأَخُرِجُوهُم مِّنُ حَيْثُ أَخُرَجُوكُمُ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتُلُوهُمُ فَيُهِ فَإِن قَاتَلُوكُمُ فَاقْتُلُوهُمُ الْقَتُلِ وَلاَ تُقَاتِلُوهُمُ عَنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمُ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمُ فَاقْتُلُوهُمُ كَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِريُنَ (البَقرة: ١٩١)

اوران کو جہاں پاؤقمل کردو۔اور جہاں سے انہوں نےتم کو نکالا ہے۔ یعنی مکے سے وہاں سے تم کھی ان کو نکالا ہے۔ ایعنی ملے سے وہاں سے تم بھی ان کو نکال دو۔اور دین سے گمراہ کرنے کا فساقمل وخوزیزی سے کہیں بڑھ کر ہے اور جب تک وہ تم سے مسجد حرام لیعنی خانہ کعبہ کے پاس نہاڑیں تم بھی وہاں ان سے نہاڑنا۔ ہاں اگر وہ تم سے لڑیں تو تم ان کوقل کرڈالو۔کافروں کی یہی سزا ہے۔

٣- وَمَا لَهُمُ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمُ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوُلِيَاءَهُ إِنْ أَوُلِيَاءَهُ إِنْ أَوُلِيَاءَهُ إِنْ أَوُلِيَا وَهُمُ لِلَا يَعْلَمُونَ (الانفال:٣٣)

اوراب ان کے لئے کولی وجہ ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے جب کہ وہ مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں جب کہ وہ اس مسجد کے متولی بھی نہیں ہیں۔اسکے متولی تو صرف پر ہیزگار ہیں لیکن ان میں کے اکثر نہیں جانتے۔

٥- وَمَا كَانَ صَلاَتُهُمُ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصُدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمُ تَكُفُوو نَ (الانفال:٣٥)

اور ان لوگوں کی نماز خانہ کعبہ کے پاس سٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا پچھ نہ تھی۔ تو تم جو کفر کرتے تھے اب اسکے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔

٢ مَا كَانَ لِلُـمُشُورِكِيُنَ أَن يَعُمُرُوا مَسَاجِدَ الله شَاهِدِينَ عَلَى أَنفُسِهِمُ بِالْكُفُو أُولَا مَا كَانَ لِللهُ شَاهِدِينَ عَلَى أَنفُسِهِمُ بِالْكُفُو أُولَا التَوبِةِ: ١١)

مشرکوں کا کام نہیں کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں جب کہ وہ اپنے آپ پر کفر کی گواہی دے

رہے ہوں۔ان لوگوں کے سارے اعمال بے کار ہیں۔اوروہ ہمیشہ دوزخ میں کرہیں گے۔

إِنَّـمَا يَعُـمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنُ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَ آتَى الزَّكَاةَ وَ لَمْ يَخُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ (التوبة: ١٨)

الله كَيْ مسجدول كوتو وہ لوگ آباد كرتے ہيں جوالله پر اور روز قيامت پر ايمان لاتے اور نماز پڑھتے اور زكوۃ دیتے ہیں اور الله كے سواكسى سے نہيں ڈرتے يہى لوگ اميد ہے كہ ہدايت يافتہ لوگوں ميں سے ہوں۔

٨ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشُرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقُرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ
 بَعُدَ عَامِهِمُ هَذَا وَإِنُ خِفْتُمُ عَيُلَةً فَسَوُفَ يُغُنِيُكُمُ اللَّهُ مِنُ فَضُلِهِ إِن شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ (الوبة ٢٨٠)

مومنو! مشرک تو پلید ہیں تو اس برس کے بعد وہ مسجد حرام خانہ کعبہ کے پاس نہ جانے پائیں اور اگرتم کومفلسی کا خوف ہوتو اللہ چاہے گا تو تم کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ بیشک اللہ سب کچھ جانتا ہے حکمت والا ہے۔

9 \_ وَالَّذِيُنَ اتَّخَذُوا مَسُجِداً ضِرَاراً وَكُفُراً وَتَفُرِيُقاً بَيُنَ الْمُؤُمِنِيُنَ وَإِرُصَاداً لِّمَنُ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبُلُ وَلَيَحُلِفُنَّ إِنْ أَرَدُنَا إِلَّا الْحُسُنَى وَاللَّهُ يَشُهَدُ إِنَّهُمُ لَكَاذِبُونَ (التَّهَ: ١٠٤)

اوران میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس غرض سے مسجد بنائی ہے کہ ضرر پہنچائیں اور کفر کریں اور مومنوں میں تفرقہ ڈالیں اور جولوگ اللہ اور اسکے رسول سے اس سے پہلے جنگ کر چکے ہیں ان کے لئے گھات کی جگہ بنا ئیں۔اور قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا مقصود تو صرف بھلائی تھا مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں ا۔ قُلُ أَمَر رَبِّی بِالْقِسُطِ وَ أَقِیْمُوا وَ جُوهَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ وَ اَدْعُوهُ مُخْلِصِیْنَ لَهُ لَدِیْنَ کَمَا بَدَاً کُمُ تَعُودُونَ (الاعراف: ٢٩)

کہدوکہ میرے پروردگار نے تو انساف کرنے کا حکم دیا ہے اور بیکہ ہرنماز کے وقت سیدھا قبلے کی طرف رخ کیا کرو۔اورصرف اس کی عبادت کرواوراس کو پکارو۔اس نے جس طرح تم کوابتدا میں پیدا کیا تھا اسی طرح تم پھر پیدا ہوگے۔

اا۔ يَا بَنِي آدَمَ خُـذُوا زِيُنَتَكُمُ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وكُلُوا وَاشُرَبُوا وَلاَ تُسُرِفُوا إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسُرِفِيُنَ (الاعراف:٣١) اے بنی آ دم! ہرنماز کے وقت اپنے آپکومزین کیا کرواور کھا وَاور پیوَاور بے جا نہاڑا وَ کہاللہ بے جا اڑانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔

١١ وَمَا لَهُ مُ أَلَّا يُعَذِّبِهُمُ اللَّهُ وَهُمُ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَولِيَاءَ هُ
 إِنُ أَولِيَآؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمُ لاَ يَعْلَمُونَ (الانفال:٣٣)

اوراب ان کے لئے کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے جب کہ وہ متجدحرام میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں جب کہ وہ اس متجد کے متولی بھی نہیں ہیں۔اس کے متولی تو صرف پر ہیز گار ہیں لیکن ان میں کے اکثر نہیں جانتے۔

سار سُبُحَانَ الَّذِى أَسُرَى بِعَبُدِهِ لَيُلاَّ مِّنَ الْمَسُجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسُجِدِ الْأَقْصَى الَّذِى بَارَكُنَا حَوُلَهُ لِنُرِيَهُ مِنُ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيُعُ البَصِيُرُ (بْن الرَّأَيُّل:١)

وہ قادر مطلق جو ہر خامی سے پاک ہے ایک رات اپنے بندے کومسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصلی ایعنی بیت المقدس تک جسکے چاروں طرف ہم نے برکتیں رکھی ہیں لے گیا تا کہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا کیں۔ بیشک وہ سننے والا ہے دیکھنے ولا ہے

۱۳ آِنُ أَحْسَنتُ مُ أَحْسَنتُ مُ لِآنفُسِكُمُ وَإِنُ أَسَأَتُمُ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعُدُ الآخِرَةِ لِيَسُوؤُواُ وَجُوهَكُمُ وَلِيَتَبُوواً مَا عَلَوُا تَتَبِيُوا (بَى الرائيل: ٤) وَجُوهَكُمُ وَلِيَدُخُلُواُ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبَّرُواُ مَا عَلَوُا تَتَبِيُوا (بَى الرائيل: ٤) الرَّمْ نَيُوكارى كرو كُوّان كاوبال بَحَى تَهارى الرَّمْ نَيُوكارى كرو كُوّان كاوبال بَحَى تَهارى

ہی جانوں پر ہوگا پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے پھراپنے بندے بھیجے تا کہ تمہارے چپروں کو بگاڑ دیں اور جس طرح پہلی دفعہ متجد بیت المقدس میں داخل ہوگئے تھے اسی طرح پھر اس میں داخل ہو جائیں اور جس چز برغلبہ یائیں اسے تاہ کر دیں۔

المَّسْقُولُ السُّفَهَاءَ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَاهُمُ عَنُ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُل لِّلَهِ الْمَشْوِقُ وَالْمَغُوبُ يَهُدِئ مَن يَشَاء وإلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (البَّرة:١٣٢)

احمق لوگ کہیں گے کہ مسلمان جس قبلہ پر پہلے سے چلے آتے تھےاب اس سے کیوں منہ پھیر بیٹھے تم کہددو کہ مشرق اورمغرب سب اللہ ہی کا ہے وہ جس کو چاہتا ہے سیدے رستے پر چلا تا ہے۔

١٦ وَكَـذَلِكَ أَعْشَرُنَا عَلَيُهِمُ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعُدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ الْسَّاعَةَ لَا رَيُبَ فِيهَا إِذُ
 يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمُ أَمُرَهُمُ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُنياناً رَّبُّهُمُ أَعْلَمُ بِهِمُ قَالَ الَّذِيْنَ غَلَبُوا عَلَى
 أَمُوهمُ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسُجداً ( كَمَتَ ٢١)

اوراسی طرح ہم نے لوگوں کوان کے حال سے خبر دار کردیا تاکہ دوہ جانیں کہ اللہ کا وعدہ سچا

جولوگ کافر ہیں اورلوگوں کو اللہ کے رہتے ہے اور مسجد حرام سے جسے ہم نے لوگوں کے لئے کیسال عبادت گاہ بنایا ہے روکتے ہیں خواہ وہ وہاں کے رہنے والے ہوں یا باہر سے آنے والے ۔ اور جواس میں شرارت سے مجروی وکفر کرناچا ہے تو اسکوہم در ددینے والے عذاب کا مزہ چکھا کیں گے۔

١٥ اَلَّذِيْنَ أُخُرِجُوا مِنُ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقِّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوُلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُ م بِبَعْضِ لَّهُدِّمَتُ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذُكَرُ فِيْهَا اسُمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقُوتٌ عَزِيزٌ (الَّحَ:٣٠)

یہ وہ لوگ ہیں کہ اپنے گھروں سے ناحق زکال دیئے گئے انہوں نے پچھ قصور نہیں کیا ہاں یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے سے نہ ہٹا تا رہتا تو خانقا ہیں اور گر جے اور یہود یوں کے عبادت خانے اور مسلمانوں کی مسجدیں جن میں اللہ کا کثر سے ذکر کیا جاتا ہے گرائی جا چکی ہوتیں۔اور جوشخص اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ اسکی ضرور مدد کرتا ہے۔ بیشک اللہ تو آنا ہے غالب ہے۔

او في بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرُفعَ وَيُلذُكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْعُدُوِّ وَالْآصَال (النور:٣٢)

وہ قندیل ان گھروں میں ہے جنکے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بلند کئے جائیں۔اور وہاں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے اوران میں صبح وشام اسکی تنبیج کرتے ہیں۔

٢٠ وأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدا (الجن:١٨)

اوربیکه معجدین خاص الله کی ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔

٢١ - وَأَوۡحَيۡنَا إِلَى مُوسَى وَأَحِيۡهِ أَن تَبَوَّءَ الِقَوۡمِكُمَا بِمِصۡرَ بُيُوتاً وَاجُعَلُواُ بُيُوتَكُمُ قِبُلَةً وَأَقِيۡمُواُ الصَّلاَةَ وَبَشِّر الْمُؤُمِنِيُنَ ( *يُوْس: ٨*٨ )

اورہم نے موسیٰ اورا سکے بھائی کی طرف وتی بھیجی کہاپنے لوگوں کے لئے مصر میں گھر بناؤ اوراپنے گھروں کوقبلہ لینی مسجدیں کٹھبراؤ اورنماز قائم کرتے رہواورمومنوں کوخوشنجری سنادو۔

٢٢ وَإِذْ جَعَلُنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْناً وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى وَعَهِدُنَا إِلَى

روح قرآن کیکی ۱۱۷۸ کیکی معاشرت کیکی

إِبْوَاهِيْمَ وَإِسْمَاعِيْلَ أَن طَهِّرًا بَيْتِي لِلطَّائِفِيْنَ وَالْعَاكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (القرة:١٢٥) اور جب ہم نے خانہ کعبہ کولوگوں کے لئے جمع ہونے اورامن پانے کی جگہ مقرر کیااور حکم دیا کہ جس مقام

پر ابراہیم کھڑے ہوتے تھے اس کونماز کی جگہ بنا لو۔ اور ابراہیم اور اسمعیل کو حکم بھیجا کہ طواف کر نیوالوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لئے میرے گھر کو یاک صاف رکھا کرو۔

#### سفر کے احکام

اللَّهُ اللَّذِيُ سخَّرَ لَكُمُ البُحُرَ لِتَجُرِىَ الْفُلْکُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضلِهِ
 وَلَعَلَّكُمُ تَشُكُرُونَ (الجائية: ١٢)

اللہ ہی تو ہے جس نے سمندر کوتمہارے قابو میں کر دیا تا کہاں کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں اور تا کہتم اسکے فضل سے معاش تلاش کر واور تا کہ شکر کرو۔

اورتم جہاں سے نکلومبحد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو۔اور مسلمانوتم جہاں ہوا کرواسی مسجد کی طرف رخ کیا کرویہ کا الزام نہ دے سکیں۔گران میں سے جو طرف رخ کیا کرویہ تاکیداس لئے کی گئی ہے کہ لوگ تم کوسی طرح کا الزام نہ دے سکیں۔گران میں سے جو ظالم ہیں وہ الزام دیں تو دیں سوان سے مت ڈرنا اور مجھ ہی سے ڈرتے رہنا۔اور یہ بھی مقصود ہے کہ میں تم کوا پئی تمام نعمتیں بخشوں اور یہ بھی کہتم راہ راست پر چلو۔

٣- وَإِنْ كُنتُمُ عَلَى سَفَرٍ وَلَمُ تَجِدُوا كَاتِباً فَرِهَانٌ مَّقُبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً
 فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلاَ تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكُتُمُهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ
 قَلْبُهُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (القرة: ٢٨٣)

اورا گرتم سفر پر ہواور دستاویز کھنے والا خیل سکے تو کوئی چیز رہن باقبضہ رکھ کر قرض لے لواورا گرتم میں سے کوئی دوسرے کوامین سمجھے یعنی رہن کے بغیر قرض دیدے تو امانتدار کو جا ہیے کہ صاحب امانت کی امانت ادا کر دے اور اللہ سے جواس کا پروردگار ہے ڈرے۔ اور دیکھنا شہادت کومت چھپا نا جواسکو چھپائے گا وہ دل کا گنا ہگار ہوگا۔ اور اللہ تمہارے سب کا موں سے واقف ہے۔

﴿ وَإِذَا ضَرَبُتُ مُ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمُ أَن يَقُصِرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمُ أَن يَفْتِنكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمُ عَدُوا مُبْيِناً (النماء:١٠١)

اور جبتم سفر کو جاؤتو تم پر کچھ گناہ نہیں کہ نماز کو کم کر کے پڑھو۔ بشرطیکہ تم کوخوف ہو کہ کا فرلوگ تم کو ستائیں گے۔ بیشک کا فرتمہارے کھلے دشمن ہیں۔

٥ قُلُ سِيرُوا فِي الْأَرُضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْحَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشَأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (عَنكبوت:٢٠)
 اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (عَنكبوت:٢٠)

کہدو کہ ملک میں چلو پھرواور دیکھو کہ اس نے کس طرح خلقت کو پہلی دفعہ پیدا کیا ہے پھر اللہ ہی دوسری باربھی پیدا کرےگا۔ بیشک اللہ ہرچزیر قادر ہے۔

٢ - فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارٌ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنُ جَانِبِ الطُّورِ نَاراً قَالَ لِآهُلِهِ امْكُنُوا إِنِّى آنَسُتُ نَاراً لَّعَلَّى آتِينُكُم مِّنُهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذُوةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمُ تَصُطَلُونَ (القَصص:٢٩)

پھر جب موسی نے مدت پوری کردی اور اپنے گھر کے لوگوں کو لے کر چلے تو طور کی طرف سے آگ دکھائی دی وہ اپنے گھر والوں سے کہنے لگے کہتم یہاں تھہرو۔ مجھے آگ نظر آئی ہے شاید میں وہاں سے رستے کا پچھے بیند لاؤں ہا آگ کا زگارہ لے آؤں تا کہتم آگ تا لو۔

عَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لاَ تَكُونُوا كَالَّذِيْنَ كَفَرُوا وَقَالُوا لإِخُوانِهِمُ إِذَا ضَرَبُوا فِي اللَّهُ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِيْنَ كَفَرُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجُعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسُرَةً الأَرْضِ أَوْ كَانُوا عُنَى اللَّهُ ذَلِكَ حَسُرَةً فَيُ لَوْ بَصِيرً " (آلعران:١٥٢)
 فِي قُلُوبِهِمُ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرً" (آلعران:١٥٦)

مومنو! ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کفر کرتے ہیں اور ان کے مسلمان بھائی جب اللہ کی راہ میں سفر کریں اور مرجائیں یا جہاد کو تکلیں اور مارے جائیں تو ان کی نسبت کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے یہ اسلئے کہ اللہ ان لوگوں کے دلوں میں افسوس پیدا کردے۔ اور زندگی اور موت تو اللہ ہی دیتا ہے اور اللہ تمہارے سب کا مول کو دکھ رہا ہے۔

٨ وَاعُبُدُوا اللّهَ وَلا تُشُرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِى الْقُربَى وَالْيَتامَى
 وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُربَى وَالْجَارِ الْجُنبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنبِ وَابُنِ السَّبِيلِ وَمَا
 مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمُ إِنَّ اللّهَ لا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُوراً (الناء:٣١)

اورالله بى كى عبادت كرواوراس كے ساتھ كى چيز كوشريك نه بناؤاور ماں باپ اور قرابت والوں اور يہ يہ بناؤاور ماں باپ اور قرابت والوں اور يہ يہ يہ بناؤاور ماں باپ اور قرابت والوں اور جولوگ قبضے يہ يہ بناؤاروں اور بشته دار ہمسايوں اور جنبى ہمسايوں اور پاس بيٹے والوں اور مسافروں اور جولوگ قبض ميں ہوں سب كے ساتھ حسن سلوك كرو بيشك الله تكبر كرنے والے بڑائى مارنے والے كودوست نہيں ركھتا۔ وليسائلو نكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلُ مَا أَنفَقُتُهم مِّنُ حَيْرٍ فَلِلُوَ الِلَدَيْنِ وَالْأَقُرَ بِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيُنِ وَابُنِ السَّبِيلُ وَمَا تَفْعَلُوا مِن حَيْرٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِينَمٌ (البَقرۃ: ۲۱۵)

اے نبی لوگتم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کس طرح کا مال خرچ کریں۔کہد دو کہ جو چا ہوخرچ کرولیکن جو مال خرچ کرنا چا ہووہ درجہ بدرجہ اہل استحقاق یعنی ماں باپ کو اور قریب کے رشتہ داروں کو اور تیبیوں کو اورمجتا جوں کو اورمسافروں کوسب کو دواور جو بھلائی تم کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔

 • وَلُوطاً إِذُ قَالَ لِقَوُمِهِ إِنَّكُمُ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنُ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ، أَيْ نَحُمُ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقُطعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِى نَادِيْكُمُ الْمُنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا الْبَتَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (العَلَمِوت:٢٩)

اورلوط کو یاد کر جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہتم عجب بے حیائی کے مرتکب ہوتے ہو۔ تم سے پہلے اہل عالم میں سے کسی نے ایسا کام نہیں کیا۔ کیا تم مردوں کی طرف ماکل ہوتے ہواوررا ہزنی کرتے ہو اورا پی مجلسوں میں نالیندیدہ کام کرتے ہو؟ تو آئی قوم کولوگ جواب میں بولے تو یہ بولے کہ اگر تم سچے ہوتو ہم برعذاب لے آؤ۔

الـ مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنُ أَهُلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى
 وَالُـمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَى لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْآغْنِيَاء مِنكُمُ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
 فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ (الحَرْ: 2)

جو مال اللہ نے اپنے پیغیر ﷺ بستیوں والوں سے دلوایا ہے وہ اللہ کے اور پیغیر کے اور پیغیر کے قرابت والوں کے اور مسافروں کے اور مسافروں کے لئے ہے تا کہ جولوگتم میں دولت مند ہیں انہی کے ہاتھوں میں نہ گردش کرتا رہے اور جو چیز تمکو پیغیر ﷺ دیں وہ لے لو اور جس چیز سے منع کرس اس سے ہاز رہو۔اور اللہ سے ڈرتے رہو بیشک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔

١١ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِى سَبِيلِ اللّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلاَ تَقُولُوا لِمَنُ أَلْقَى إِلَيْكُمُ
 السَّلاَمَ لَسُتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللّهُ عَلَيْكُمُ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً (الناء:٩٣)

مومنو! جبتم الله کی راہ میں باً ہر نکلا کر وتو تحقیق سے کام لیا کر واور جو شخص تم کوسلام کرے اس سے بینہ کہوکہ تم مومن نہیں ہو۔ کہ اس سے تمہاری غرض بیہ ہوکہ دنیا کی زندگی کا فائدہ حاصل کرو۔ سواللہ کے پاس بہت سی علیمتیں ہیں تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے۔ پھر اللہ نے تم پر احسان کیا چنانچہ آئندہ تحقیق کرلیا کرو۔ بیشک جو ممل تم کرتے ہو اللہ کوسب کی خبر ہے۔

### کھانے اور پینے کےاصول واحکام

ا. وَهُوَ الَّذِى سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحُماً طَرِيّاً وَتَسْتَخُرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا
 وَتَرَى الْفُلْکَ مَوَاخِرَ فِیهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ (الْخُلِ:١١٨)

اوروبی توہے جس نے دریا کوتمہارے اختیار میں کیا تا کہ اس میں سے تازہ گوشت نکال کر کھاؤاور اس سے زیور موتی وغیرہ نکالو جسے تم پہنتے ہو۔ اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیال سمندر میں پانی کو بھاڑتی چلی جاتی ہیں۔ اور اس لئے بھی سمندر کوتمہارے اختیار میں کیا کہ تم اللہ کا فضل یعنی معاش حاصل کرواور تا کہ اس کا شکر کرو۔ ۲۔ ٹکلوا وَارْعَوْا أَنْعَامَکُمُ إِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَاتٍ لِّا وُلِی النَّهَیَ (طَّ:۵۴)

کہ خود بھی کھا وَاوراپنے مویشیوں کو بھی چراؤ۔ بیشک ان باتوں میں عقل والوں کے لئے بہت وی نشانیاں ہیں۔

٣- كُلُوا مِنُ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقُنَاكُمُ وَلَا تَطُغُوا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَن يَحُلِلُ عَلَيْهُ فَقَدُ هَوَى (طَيِّنَام) عَلَيْه غَضَبِي فَقَدُ هَوَى (طِيِّنَام)

اور حکم دیا که جو پا کیزه چیزیں ہم نے تمکو دی ہیں انکو کھاؤ۔اوراس میں حد سے نہ نکلنا۔ ورنہتم پر میراغضب نازل ہوگا اور جس پرمیراغضب عذاب نازل ہواوہ ہلاک ہوگیا۔

﴿ لِيَشُهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمُ وَيَلُدُكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعُلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيْمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطُعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرُ (الْحَ:٢٨)

تا کہ اپنے فائدے کے کاموں کے لئے حاضر ہوں۔ اور قربانی کے ایام معلوم میں مولیثی چو پایوں کے ذبح کے وقت جواللہ نے انکو دیئے ہیں ان پراللہ کا نام لیں۔اب اس میں سےتم خود بھی کھاؤاور خستہ حال ضرورت مند کو بھی کھلاؤ۔

٥ وَشَجَرةً تَخُرُجُ مِن طُورِ سَيناء تَنبُتُ بالدُّهُنِ وَصِبُغِ لِلْا كِلِين وَإِنَّ لَكُمُ فِى الْأَنعَامِ
 لَعِبُرةً نُسقِيكُم مِّمًا فِى بُطُونِهَا وَلَكُمُ فِيهَا مَنافِعُ كَثِيرةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُون (المؤمنون:٢٠)

اوروہ درخت بھی ہم ہی نے پیدا کیا جوطور سینا کے دامن میں ہوتا ہے بعنی زیتون کا درخت کہ کھانے کے لئے رغن اور سالن لئے ہوئے اگتا ہے۔

٢ - وَإِنَّ لَكُمُ فِى الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسقِينُكُم مِّمَّا فِى بُطُونِهَا وَلَكُمُ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ
 وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (الْمُومنون:٢١)

اور تمہارے لئے چوپایوں میں بھی عبرت ہے کہ جو انکے پیٹوں میں ہے اس سے ہم تمہیں دودھ بلاتے ہیں اور تمہارے لئے ان میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں اور بعض کوتم کھاتے بھی ہو۔

پلاے بن اور مہارے نے ان میں اور فی بہت سے فائد کے بن اور سوم طاحے 2۔ وَلَئِنُ أَطَعُتُم بَشَر اَ مِثْلَكُمُ إِنَّكُمُ إِذَا لَّخَاسِرُ وِ نَ (الْمؤمنون ٣٢٠)

. ولئِن اطعتم بشوا مِثلكم إنكم إذا لحاسِرون (المؤلمون:٣٣

اورا گرتم نے اپنے ہی جیسے آ دمی کا کہا مان لیا تب تو تم گھاٹے میں پڑگئے۔

٨ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (المؤمنون: ۵۱)
 اح پنجبرویا کیزه چیزی کھاؤاورعمل نیک کرو۔ جوعمل تم کرتے ہومیں ان سے وقف ہوں۔

9- لَيُسَ عَلَى الْأَعُمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعُرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيْضِ عَلَى الْمُوتِ أَمُّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُبَارَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ مُبَارَكُمُ اللَّهُ مَبَارَكُمُ اللَّهُ مُبَارَكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهِ مُبَارَكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ مُبَارَكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ مُبَارَكُمُ اللَّهُ مُبَارَكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ مُبَارَكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ مُبَارَكَةً عَلَيْكُمُ اللَّهُ مُبَارَكَةً عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ مُبَارَكَةً عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُبَارَكَةً عَلَيْكُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ ال

نہ تو اندھے پر پچھ گناہ ہے اور نہ تکار پر اور نہ بجار پر اور نہ خودتم پر کہ اپنے گھروں سے کھانا کھاؤیا اپنی باپ دادا کے گھروں سے یا اپنی باؤں کے گھروں سے یا بجائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنی باوں کے گھروں سے یا اپنی ماموؤں کے گھروں سے یا اپنی فالاؤں کے گھروں سے یا اپنی ماموؤں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا اس گھر سے جسکی تنجیاں تمہارے ہاتھ میں ہوں۔ یا اپنے دوستوں کے گھروں سے اور اس کا بھی تم پر پچھ گناہ نہیں کہ سب مل کر کھانا کھاؤیا جدا جدا پھر جب گھروں میں جایا کروتو اپنے گھروال سے اور اس کا کرو بیا للہ کی طرف سے مبارک اور پاکیزہ تخفہ ہے۔ اس طرح اللہ اپنی آئیتیں کھول کو کہان فرماتا ہے تا کہ تم بچھو۔

القَلْ كَانَ لِسَبَا فِي مَسْكَنِهِمُ آيَةٌ جَنَتَانِ عَن يَمِيْنٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِن رِّزُقِ رَبِّكُمُ
 وَاشُكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ (سإ:١٥)

اہل سبا کے لئے ایکے وطن میں ایک نشانی تھی یعنی دو باغ ایک دانی طرف اور ایک بائیں طرف کہا گیا کہ اپنے پروردگار کا رزق کھاؤاوراس کاشکر کرو۔ یہاں تمہارے رہنے کو یہ پاکیزہ علاقہ ہے اور وہ بڑا بخشنے والا مالک۔

اا۔ وَمَا يَسْتَوِى الْبَحْرَانِ هَذَا عَذُبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحُماً طَرِيّاً وَتَسْتَخُو جُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا

# 

مِنُ فَضُلِهِ وَلَعَلَّكُمُ تَشُكُرُونَ (فاطر:١٢)

اور دونوں دریا بھی کیسال نہیں ہیں یہ ایک تو میٹھا ہے پیاس بجھانے والا۔ جس کا پانی خوشگوار ہے اور یہ دوسرا کھاری ہے کڑوا۔ اور ہرایک سے تم تازہ گوشت کھاتے ہواور زیور نکا لتے ہو جسے پہنتے ہو۔ اور تم دریا میں کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ پانی کو پھاڑتی چلی آتی ہیں تا کہ تم اسکے فضل سے معاش تلاش کرواور تا کہتم شکر کرو۔

١٢ - ذَرُهُمُ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلُهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوُفَ يَعُلَمُون (الحِرِس)

اے نبی ان کوانکے حال پر رہنے دو کہ کھا ٹی لیس اور فائدے اٹھالیں اور کمبی کمبی آرز وئیں انکو دنیا میں مشغول کئے رکھیں آخر کا رانکواس کا انجام معلوم ہوجائے گا۔

٣١ وَالَّانُعَامَ خَلَقَهَا لَكُمُ فِيهُا دِفَءٌ وَمَنافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُون (الحل: ٥)

اور مویشیوں کو بھی اسی نے پیدا کیا۔ان میں تمہارے لئے سردی سے بچاؤ اور بہت سے دوسرے فائدے ہیں اوران میں بعض کوتم کھاتے بھی ہو۔

١٦٠ فَكُلُواُ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالاً طَيِّباً وَاشْكُرُواْ نِعُمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنتُمُ إِيَّاهُ تَعُبُدُو نَ (الْخُلَ:١١٣)

پس اللہ نے جوتم کو حلال طیب رزق دیا ہے اسے کھا وَاوراللّٰہ کی نعمتوں کا شکر بھی کرو۔اگراس کی عبادت کرتے ہو۔

٥١ وَما أَرُسَلُنَا قَبُلَكَ مِنَ الْمُرُسَلِيُنَ إِلَّا إِنَّهُمُ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمُشُونَ فِي اللَّمُواقِ فِي اللَّمُواقِ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيْراً (الفرقان:٢٠)

اورجم نے تم سے پہلے جتنے تی نی بر بھی ہیں سب کھانا کھاتے تھاور بازاروں میں چلتے پھرتے تھاور جہ نے تہمیں ایک دوسرے کے لئے آزمائش بنایا۔ کیا تم اوگ صبر کرو گے اور تہمارا پروردگار تو دی کھنے والا ہے۔

۱۹۔ یا أَیُّهَا الَّذِیْنَ آمَنُوا لَا تَدُخُلُوا بُیُوتَ النَّبِیِّ إِلَّا أَن یُؤُذِنَ لَکُمُ إِلَی طَعَامٍ عَیُرَ نَاظِرِیُنَ اِنَاهُ وَلَکِنُ إِذَا دُعِیْتُمُ فَادُخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمُ فَانتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِیْنَ لِحَدِیْتٍ إِنَّ ذَلِکُمُ کَانَ یُورُذِی النَّبِیِّ فَیَسُتَحٰییُ مِنکُمُ وَاللَّهُ لَا یَسْتَحٰییُ مِن الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسُأَلُوهُنَّ يَعُورُونَ اللَّهِ وَلَا أَن لَكُمُ أَن تُؤُدُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنکِحُوا أَزُوا جَهُ مِن بَعُدِهِ أَبَداً إِنَّ ذَلِکُمُ کَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِیُماً (احزاب: ۵۳)

مومنو! پینمبر ﷺ کے گھروں میں نہ جایا کرومگر اس صورت میں کہ تمکوا جازت دی جائے لینی کھانے کیلئے بلایا جائے جب کہ اسکے یکنے کا انتظار بھی نہ کرنا پڑے لیکن جب تمہاری دعوت کی جائے تو جاؤ اور جب کھانا کھا چکوتو چل دواور باتوں میں جی لگا کرنہ بیٹھ رہو۔ یہ بات پیٹیبر گھوایڈ ادیتی تھی اور وہ تم سے حیا کرتے بیٹے اور جب کھیل ہویوں سے حیا کرتے تھے اور جب پیٹیبر گھی بیویوں سے کوئی سامان مانگوتو پردے کے باہر سے مانگو۔ اور تہہارے اور بیان کے دلوں کے لئے بہت پاکیزگی کی بات ہے۔ اور تمکویہ شایال نہیں کہ رسول اللہ گھوتکا یف دواور نہ رہے کہا تکی بیویوں سے بھی انکے بعد نکاح کرو بیشک یہ اللہ کے نزدیک بڑا گناہ کا کام ہے۔

ا۔ وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرُضُ الْمَيْتَةُ أَحُيَيْنَاهَا وَأَحُرَجُنَا مِنْهَا حَبّاً فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، وَجَعَلْنَا فِيُهَا جَنَّاتٍ مِن نَّخِيْلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرُنَا فِيُهَا مِنُ الْعُيُونِ، لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتُهُ أَيْدِيهِمُ أَفَلا يَشُكُرُونَ (يُسَّ ٣٥:٣)

اورا یک نشانی ان کے لئے زمین مردہ ہے۔ہم نے اسکوزندہ کیا اوراس میں سے اناج اگایا۔ پھریہ اس میں کھاتے ہیں۔اوراسمیں تھجوروں اورانگوروں کے باغ پیدا کئے اوراس میں چشمے جاری کردئے۔ تا کہ یہان باغوں کے پھل کھائیں اورا نکے ہاتھوں نے توانکونہیں بنایا تو پھر کیا بیشکرنہیں کرتے؟۔

المُهُ فَمِنُهَا رَكُوبُهُمُ وَمِنُهَا يَأْكُلُونَ ( لِيُ ٢٠٠٠)

اورانکوائے قابومیں کر دیا تو کوئی توان میں سے انکی سواری ہے اور کسی کو پیکھاتے ہیں۔

١٩ - اَللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرُكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (مَوْمن: ٤٩)

الله ہی تو ہے جس نے تہمارے لئے چو یائے بنائے تا کہ ان میں سے بعض برتم سوار ہواور بعض کوتم کھاتے ہو۔

٢٠ هُـوَ الَّـذِي جَعَلَ لَـكُـمُ الْأَرُضَ ذَلُولاً فَامُشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزُقِهِ
 وَالَيْهِ النُّشُورُ (الملك: ١٥)

وہی تو ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو ہموار و پست بنایا تو اسکے رستوں میں چلو پھرواوراللہ کا دیا ہوارزق کھا وَاورتمکواسی کے پاس قبروں سے اٹھ کر جانا ہے۔

٢١ ـ فَأَنبَتُنَا فِيْهَا حَبّاً . وَعِنباً وَقَضُباً . وَزَيْتُوناً وَنَخُلاً (عبس:٢٩)

چرہم ہی نے اس میں اناج اگایا اور انگوراورتر کاری۔اورزیتون اور تھجوریں۔

۲۲ اَلَّذِیُ أَطُعَمَهُم مِّن جُوعِ وَ آمَنَهُم مِّنْ خَوُف (قریش: ۲۲ جرس نے انکو بھوک میں کھانا گھلایا اور خوف سے امن بخشا۔

٣٠ ـ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَام الْمِسْكِيْن (ماعون:٣)

اور نا دار کو کھانا کھلانے کے لئے لوگوں کَوتر غیب نہیں دیتا۔

٢٣ - فَكُلِى وَاشُرَبِى وَقَرِّى عَينناً فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَداً فَقُولِى إِنِّي نَذَرُتُ

لِلرَّحُمَنِ صَوُماً فَلَنُ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيّاً (مريم:٢١)

تو کھا وَاور پیواور آنکھیں ٹھنڈی کُرو۔اگرتم کسی آ دمی کودیکھوتو کہنا کہ میں نے اللہ کے لئے روزے کی منت مانی تو آج میں کسی آ دمی ہے ہر گز کلامنہیں کروں گی۔

٢٥ إِنَّ اللَّهَ يُدُخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجُرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
 وَالَّذِيْنَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثُوًى لَّهُمُ (مُدَا)

جولوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے انکواللہ پیشتوں میں جنکے پنچے نہریں بہہرہی ہیں داخل فرمائے گا۔اور جو کا فرہیں وہ فائدے اٹھاتے ہیں اور اس طرح کھاتے ہیں جیسے حیوان کھاتے ہیں۔اوران کا ٹھکانہ دوز خ ہے۔

### ہننے اور رونے کی حقیقت

ا فَلْيَضُحَكُواْ قَلِيُلا وَلْيَبْكُواْ كَثِيراً جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُون (التوبة: ٨٢)

ید دنیا میں تھوڑا سا ہنس لیں اور آخرت میں انکوائے انکما اُل کے بدلے جو پیکرتے رہے ہیں بہت سارونا ہوگا۔ ۲۔ فَتَدِسَّمَ ضَاحِکاً مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ دَبِّ أَوْ ذَعْنِيُ أَنُ أَشُكُو نَعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمُتَ

٢٠ فتبسم ضاحِكا من قولِها وقال رب اوزِعنِي أن اشكر بِعمتك التِي انعمت عليها وقال رب اوزِعنِي أن اشكر بِعمت في عِبَادِك عَلَى وَعَلَى وَاللَّهُ وَأَدُخِلُنِي بِرَحُمَتِكَ فِي عِبَادِك الصَّالِحِينَ (الْمَل:١٩)

تو وہ اسکی بات سے ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ اے پروردگار مجھے تو فیق عنایت کر کہ جواحسان تو نے مجھ پراور میرے ماں باپ کر کئے ہیں ان کاشکر کروں اور ایسے نیک کام کروں کہ تو ان سے خوش ہو جائے اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔

- ٣ وَأَنَّهُ هُوَ أَصْبَحَكَ وَأَبُكَى (النَّج ٣٣) اوربيكه وه بنسا تا اور لا تا ہے۔
  - م. وَتَضُحَكُونَ وَلَا تَبُكُونَ (النجم: ٦٠) اور بنت هواورروت نهيں؟
- ۵۔ فَاتَّخَذْتُمُوهُمُ سِخُرِيّاً حَتَّى أَنسَو كُمُ ذِكُرِى وَكُنتُم مِّنْهُمُ تَضُحَكُونَ (مَوَمنون:١١٠)
   توتم ان ہے تسخر کرتے رہے یہاں تک کدان کے پیچے میری یاد بھی میول گئے اورتم ہمیشدان
   ہینی کیا کرتے تھے۔
- ۲ ۔ وَامُرَأَتُهُ قَآنِمَةٌ فَضَحِكَتُ فَبَشَّرُ نَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنُ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوب (حود: ۱۷)
   اور ابراہیم کی بیوی جو پاس کھڑی تھی ہنس بڑی تو ہم نے اس کو آخق کی اور آخق کے بعد یعقوب کی خوشخری دی۔

لَوْلَئِيكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ مِنُ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنُ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ
 وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبُرَاهِيهُمَ وَإِسُرَاثِيُلَ وَمِمَّنُ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتلَى عَلَيْهِمُ آيَاتُ الرَّحُمَن خَرُّوا سُجَداً وَبُكِيَّا (مريم:٨٥)

یہ وہ لوگ ہیں جن پراللہ نے اپنے پیغمبروں میں سے فضل کیا لینی اولا د آ دم میں سے اور ان لوگوں میں سے جنکو ہم نے نوح کے ساتھ شتی میں سوار کیا اور ابراہیم اور لیتقوب کی اولا دمیں سے اور ان لوگوں میں سے جنکو ہم نے ہدایت دی اور جنہیں برگزیدہ کی۔ جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو سجدے میں گریڑتے اور روتے رہتے تھے۔

٨- إِنَّ الَّذِيْنَ أَجُرَمُوا كَانُوأُ مِنَ الَّذِيْنَ آمَنُوا يَضُحَكُونَ (مطففين: ٢٩)
 جو تَنهُ اللّٰهِ يَن نَفار بِهِ وه دنيا بين مومنون سے بنى كما كرتے تھے۔

### سرگوشی

ا قَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمُ فَلَا تَتَنَاجَوُا بِالْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ
 وَتَنَاجَوُا بِالْبِرِّ وَالتَّقُوى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (الجادلة: ٩)

مومنو! جبتم آپس میں سرگوشیاں کرنے لگوتو گناہ اور زیادتی اور پیغیبر کی نافر مانی کی باتیں نہ کرنا بلکہ نیکو کاری اور پر ہیز گاری کی باتیں کرنا۔اوراللہ سے جسکے سامنے جمع کئے حاؤ گے ڈرتے رہنا۔

ير مارن روي ويرض من الشَّيطان لِيَحُزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمُ شَيْنًا إِلَّا بِإِذُنِ ٢- إِنَّمَا النَّجُوَى مِنَ الشَّيطانِ لِيَحُزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمُ شَيْنًا إِلَّا بِإِذُنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلَيْتَوَ كَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (الجَادِلة: ١٠)

منافقوں کی سرگوشیاں تو شیطان کے اکسانے سے ہیں جواس لئے کی جاتی ہیں کہ مومن ان سے رنجیدہ ہوں گراللہ کے علم کے سواان سے انہیں کچھے نقصان نہیں بہنچ سکتا۔ تو مومنوں کو چاہئے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔

" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى نَجُوَاكُمُ صَدَقَةً ذَلِكَ
 خَيْرٌ لَّكُمُ وَأَطُهَرُ فَإِن لَّمُ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ (الجادلة:١٢)

مومنو! جبتم پَغْمِر کے کان میں کوئی بات کہوتو بات کہنے سے پہلے مساکین کو پچھ خیرات کر دیا کرو۔ یہ تمہارے لئے بہتر ہے اور پاکیز گی کی بات ہے۔ اور اگر خیرات تمکومیسر نہ آئے تا اللہ بخشنے والام ہربان ہے۔ ۵۔ نَّحُنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسُتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسُتَمِعُونَ إِلَيْکَ وَإِذْ هُمُ نَجُوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَشَبِعُونَ إِلَّا رَجُلاً مَّسُحُوراً (بَی اسرائیل: ۲۵)

# روح قرآن کی کیا کی ایک معاشرت کی کیا

یدلوگ جب تمہاری طرف کان لگاتے ہیں تو جس نیت سے بیہ سنتے ہیں ہم اسے خوب جانتے ہیں اور جب میسر گوشیاں کرتے ہیں یعنی جب ظالم کہتے ہیں کہتم توایک ایسے شخص کی پیروی کرتے ہو جس پر جاد دکیا گیا ہے۔

٢ - الَّا خَيْرَ فِى كَثِيْرٍ مِّن نَّجُواهُمُ إِلَّا مَنُ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعُرُوفٍ أَوْ إِصُلاَحٍ بَيْنَ النَّاسِ
 وَمَن يَفُعَلُ ذَلِكَ ابْتَعَاءَ مَرْضَاتِ اللّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيْماً (بَى اسرائيل ١١٣٠)

ان لوگوں کی بہت میں سرگوشیاں اچھی نہیں ہاں اس شخص کی سرگوثی اچھی ہوسکتی ہے جو خیرات یا نیک بات یا لوگوں میں صلح کرنے کو کہے۔اور جوایسے کام اللّٰہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے کرے گا تو ہم اس کو بڑا ثواب دیں گے۔

#### نسيان بھول

ا إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ وَاذُكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلُ عَسَى أَن يَهُدِيَنِ رَبِّي لِأَقُرَبَ مِنُ هَذَا رَشَداً (كَمَن ٢٢٠)

مگران شاءاللہ کہہ کر لیعنی اگر اللہ چاہے تو کردوں گا اور جب اللہ کا نام لینا بھول جاؤ تو یاد آنے پر لےلو۔اور کہد و کہامید ہے کہ میرا پروردگار جھےاس سے بھی زیادہ ہدایت کی باتیں بتائے۔

٢ وَمَنُ أَظُلَمُ مِـمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعُرَضَ عَنُهَا وَنَسِى مَا قَدَّمَتُ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلُنَا عَلَى قُلُوبِهِمُ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِى آذَانِهِمُ وَقُراً وَإِن تَدُعُهُمُ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهُتَدُوا إِذاً أَبَداً ( كَمَن: ۵۷)

اوراس سے بڑھکر ظالم کون ہوگا جسکواس کے پرودگار کی آیات کے ذریعے سمجھایا گیا تو اس نے ان سے مند پھیرلیا۔اور جواعمال وہ آگے کر چکا اسکو بھول گیا۔ہم نے ایکے دلوں پر پردے ڈال دیئے کہ اسے سمجھ نہ سکیس۔ اور کا نوں میں ثقل بیدا کر دیا ہے کہ من نہ سکیس اور اگرتم انکورستے کی طرف بلاؤ تو بھی رستے پر نہ آئیں گے۔

٣ فَلَمَّا بَلَغَا مَجُمَعَ بَينهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّحَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَباً (كَصَف: ١١) پر جب وہ دونوں ان دریا وَل کے سمَّم پر پنچے تو اپنی مجھلی بھول گئے پھر اس مجھلی نے دریا میں سرنگ

چر جب وہ دونوں ان دریاؤں کے مسلم پر چیچے نوا پی چھی جنول گئے چراس چھی نے دریا میں سرنگ کی طرح رستہ بنالیا۔

٣- قَالَ أَرَأَيُتَ إِذُ أَوِيُنَا إِلَى الصَّخُرَةِ فَإِنِّى نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَانِيُهُ إِلَّا الشَّيُطَانُ أَنُ أَذُكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلُهُ فِي الْبَحُرِ عَجَباً (كَمَّف: ٢٣)

اس نے کہا کہ بھلاآپ نے دیکھا کہ جب ہم نے اس چٹان کے پاس آرام کیا تھا تو میں مجھلی وہیں بھول گیا۔اور مجھے آپ سے اس کاذکر کرنا شیطان نے بھلا دیا۔اوراس مجھلی نے عجیب طرح سے دریا میں اپنارستہ بنایا۔

## روبر قرآن کی ۱۱۸۸ کی معاشرت کی کی در معاشرت کی کی این کا کی کی در این کا کی کی در معاشرت کی کی کی کی کی کی کی ک

۵ قَالَ لَا تُؤَاخِذُنِى بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقُنِى مِنْ أَمْرِى عُسُواً ( کَهن : ۲۳)
 موى نے کہا کہ جو بھول بھے ہوئی اس پرمواخذہ نہ کیجئے۔ اور میرے معاطع میں جھی پرمشکل میں نہ والے۔
 ۲ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمُو رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيُدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبِّكَ نَسِيًّا (مریم: ۲۳)

اور فرشتوں نے پیغیبر کو جواب دیا کہ ہم تمہارے پروردگار کے حکم کے سوااتر نہیں سکتے جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو اسکے درمیان ہے سب اس کا ہے اور تمہارا پروردگار بھولنے والانہیں۔

- وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِى خَلْقَهُ قَالَ مَنُ يُحْيِى الْعِظَامَ وَهِى رَمِيهُ (لس: ٨٨)
 اور ہمارے بارے میں مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ کہنے لگا کہ جب ہڑیاں بوسیدہ ہوجائیں گی توانکوکون زندہ کرےگا؟۔

۸۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعُوضُ عَنْهُمُ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيْتٍ غَيْرِ فِ وَإِمَّا يُنسِينَّكَ الشَّيْطَانُ فَلاَ تَقْعُدُ بَعُدَ الذِّكُرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْن (الانعام: ١٨) غَيْرِ فِ وَإِمَّا يُنسِينَّكَ الشَّيْطَانُ فَلاَ تَقْعُدُ بَعُدَ الذِّكُرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْن (الانعام: ١٨) اور جبتم السےلوگول کو ديھوجو جماري آيوں كے بارے ميں بيهوده بکواس کررہے ہول توان سے الگ ہوجاؤ۔ يہال تک که وہ اور باتول ميں معروف ہوجائيں۔اوراگر به بات شيطان تمہيں جملادے تو ياد آنے يرظالم لوگول كے ساتھ نہ بيٹھر ہو۔

#### صحبت

اوراگر آن نَبَّتناک لَقَدُ کِدتَّ تَرُکنُ إِلَيْهِمُ شَيئاً قَلِيلاً (بَى اسرائيل ٢٨٠)
 اوراگر بهم مم کوثابت قدم خدر بنے دیتے تو تم کسی قدرائی طرف ماکل ہونے ہی گئے تھے۔
 ۲۔ وَإِمَّا يُنسِينَّکَ الشَّيطانُ فَلاَ تَقْعُدُ بَعُدَ الدِّکُورَی مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِین (الانعام: ١٨٧)
 اوراگر بیہ بات شیطان تمہیں بھلادے تو یاد آنے پرظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹے رہو۔
 ۳۔ وَإِذَا رَأَيُتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِى آياتِنَا فَأَعُورِ صُ عَنْهُمُ حَتَّى يَخُوضُوا فِى حَدِيثٍ غَيْرِهِ (الانعام: ١٨٠)

اور جبتم ایسے لوگوں کو دیکھو جو ہماری آینوں کے بارے میں بیہودہ بکواس کررہے ہوں تو ان سے الگ ہوجاؤ۔ یہاں تک کہوہ اور باتوں میں مصروف ہوجا کیں۔



#### عجلت

ا۔ وَیَدُ عُ الإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَیْرِ وَ کَانَ الإِنسَانُ عَجُولاً (بَی اسرائیل:۱۱)
اورانیان جس طرح جلدی سے بھلائی مائلتا ہے اسی طرح برائی مائلتا ہے۔اورانیان بڑا جلد بازے۔

اوراتيان. ك مرن مبدي محيد بطلاق من مجمع المعرض براى من من مجه اوراتيان برام. خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنُ عَجَل سَأُر يُكُمُ آيَاتِي فَلا تَسُتَعُجلُونِ (الانبياء:٣٥)

انسان کچھاپیا جلد باز ہے کہ گویا جَلد بازی ہی سے بنایا گیا ہے۔ میں تم لوگوں کو عنقریب اپنی نشانیاں دکھاؤں گاتو تم مجھ سے جلدی نہ کرو۔

٣ وَمَا أَعُجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَى (ط:٨٣)

اوراے موی تم نے اپنی قوم سے آگے چلے آنے میں کیوں جلدی کی؟

﴿ فَاصْبِـرُ كَـمَا صَبَـرَ أُولُـوا الْعَزُمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَغْجِل لَّهُمُ كَأَنَّهُم يَوُمَ يَرُونَ مَا يُوعَدُونَ لَمُ يَلُبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ بَلاغٌ فَهَلُ يُهُلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ (الاحقاف:٣٥)

پس اے نبی جس طرح اور عالی ہمت پیغیر صبر کرتے رہے ہیں اسی طرح تم بھی صبر کرواور

ائے لئے عذاب جلدی نہ مانگو۔جس دن بیاس چیز کو دیکھیں گے جس کا ان وعدہ کیا جا تا ہے تو بیہ خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں رہے ہی نہ تھے مگر گھڑی بھر دن۔ بیقر آن پیغام ہے جو پہنچایا جاچکا۔سو اب وہی ہلاک ہوں گے جونافر مان تھے۔

## روح قرآن اكابرين بهند كي نظرول مين!

حضرت امسيس وستريعت مولانا حافظ الحاج الوالسعود احمد ساحب بيشلة

باني ومهتم دارالعساوم سبيسل الرشاد بنكلور

ان آیات کو مختلف عنوانات کے تخت جمع کرکے تلاشس کرنے والوں کے سامنے پیش کردینا قرآن مجید کی ایک اچھی خاصی خدمت ہے ۔ الله پاک مولوی غیاش احمدرشادی کو جزائے خسید عطا فرمائے کہ انہوں نے اہل علم کے لئے یہ کام آسان کردیا۔

عادف باللہ حضرت مولانا شاہ محجمہ جمال الرحمٰن مفت حی صاحب دامت برکاتہم سرپرست منب دومواب فاؤٹریش انڈیا روح قرآن کے نام سے جونیخم کتا ہے آ ہے کے ہاتھوں میں ہے یہ مولانا کی محفقوں کا ایک شاہر کارہے جوعلماء،

روح قرآن کے نام سے جو خیم کتا ہے آہے کے ہاتھوں میں ہے یہ مولانا کی محنتوں کا ایک شاہ کارہے جوعلماء، ائت, خطبء، واعظین ،مولفین وصنفین اور صاحب قلم اشخاص کے لئے قیمتی تحف ہے۔

حضرت العلام مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری دامت برکاتهم سدر مدرس وشنخ الحدیث دارا معسوم دیوبند محتا ب'' روح قرآن'' پر ہم نے سرسری نظر ڈالی ہے ۔ ہمیں اُمسید ہے کہ یہ مختا ہے قرآن کریم کے طالب علموں کے لئے بے مدم فسید ثابت ہوگی۔

حضرت مولانا قاری حافظ الحاج ریاض الرحمان صاحب رشادی مُوَّالِدَّ خطیب وامام جامع مسجد بنگورسی مُوبتم جامع العسلوم بنگور ہمارےء بیزمحت مرم غیاشت احمد صاحب رشادی کی ترتیب کردہ'' روحِ قرآن'' اسپنے انداز ترتیب کے لحاظ سے ایک ''نیاکام''محوّس ہوا۔مقررین و واعظین کے لئے یہ ایک تحف گرانمایہ ہے۔